رَقُ فَي الْمِعِياقَ لِيَعْمِرُ لَ اللَّهِ



www.besturdubooks.net

استادات المفادات الم

ولى كامل متحدوم العلما. حضرت اقدى مولانا المركم ليرضيالوي مطعلة على المركم ليرضيالوي ساحب

حكيم العصر محدث دوان

شخ الديشة المعالم المياب وم كبروژ يخابش لاهزال

الماشبير أرفاوي





جامعهاسلاميه باب العلوم كي وسيع وعريض زيرنغميرمسجد كاايك دلآ ويزمنظر



جامعهاسلاميه باب العلوم كي درسگا ہوں كابيروني عكس



نونغمير شده درسگامول اور دارالا قامه كاجاذب نظر بيروني منظر



دارالحدیث کی مندمبار که جهال حضرت حکیم العصر، محدث دوران اور جامعہ کے دیگر شیوخ درس حدیث دیتے ہیں



دارالحديث كااندروني منظر

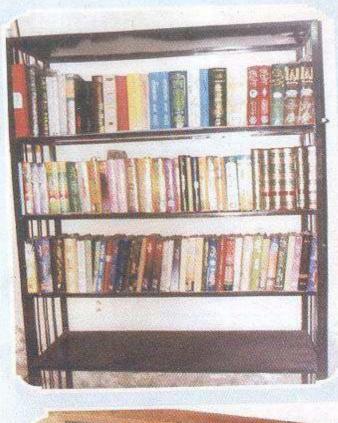

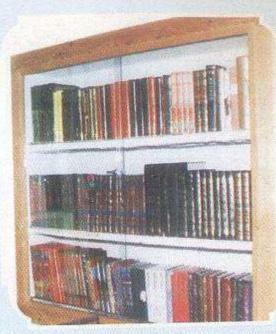



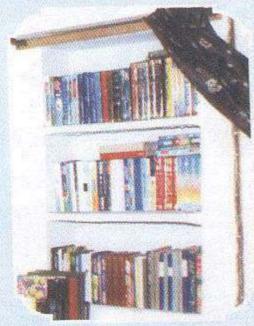



حضرت حکیم العصر کی ذاتی لائبر بری اوروه مند جہاں آپ مطالعہ فر ماتے ہیں

## UNBEFFE DE LE TRUE PAR

| – خطبات چکیم العمر                             | عام كتاب:                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| - عليم العصر مولاناعبد البجيد لدهيانو كامر ظلا |                                                  |
| - استاذ العلما مفتى ظغرا قبال مدخلهٔ           |                                                  |
| - مولا ناشبير حيدر فاروتي                      |                                                  |
| _ مولا ناعمرحیات فاروقی                        |                                                  |
| - ۴۷۲مفحات                                     |                                                  |
| 11++ -                                         | تعداد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| - دسمير ۲۰۰۵ و                                 | اشاعت اوّل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| - مئی ۲۰۰۷ء                                    | اشاعت دوم:                                       |
| ۔ ۱۹۰ روپے                                     | قيت:                                             |

مكتبه شيخ لدهيانوى مكتبه شيخ لدهيانوى بابالعلوم كهروز بكاضلع لودهرال 4360-0300 م

<u> ( ملخے کے پتے ) ۔ ب</u>

لا مور: اداره تاليفات ختم نبوت مكتبه رهمانية غزني سريث اردوبازار مكتبكن كراچى: اسلاى كتب خانه بنورى ٹاؤن \_ بيت انكتب كلشن اقبال \_ ادارة الانور بنورى ٹاؤن ملمان مکتبها مدادینی بی سبتال روز به اسلامی کتب خاند صدیقید دارالکتنب بیرون بوبر گیث كوجرانواله: واني كمّاب كمربه مكتبه صفدر ميضرة العلوم رمكتبه فاروقيه حنفيه

راولینڈی: مکتبدرشید بیداجه بازار

شجاع آباد: كمتبه المدينه بالمقائل بودله كالوني رملو برود

خير بورتاميوالي: كتبهالقادر، جامعه خيرالعلوم

بهاولپور : كتبد منيه اول اون B بهاولپور



## اجمالى فهرست

| صخنبر | عنوانات                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 15    | حن آغاز العلماء مفتى ظغرا قبال ت الماد العلماء مفتى ظغرا قبال ت الم |
|       | مقدمه تخريرة اكترمحمود الحن عارف                                    |
| 41    | استاد جي! شبير حيد رفاروتي                                          |
| 55    | توحيد بارى تعالى                                                    |
| 69    | آمدِ حضور الكاسي إلى معاشر على حالت                                 |
| 97    | ولا وت رسول 🕮                                                       |
| 125   | رحمت وكائنات الله كي ين كوالات                                      |
| 149   | ما ويحرم اوراسلامي تعقويم                                           |
| 177   | تقوى كى حقيقت اور طا كغه معموره                                     |
| 199   | اجميت علم                                                           |
| 213   | و عي مرارس اور کا مج                                                |
| 241   | تاریخ علما و د بویند                                                |
| 257   | انجيتوپرده                                                          |
| 281   | <i>ייפנ</i> יד את זיט                                               |
| 301   | سورج گرئ<br>احکام ماه محرم<br>ظالموں کی طرف میلان<br>قیام پاکستان   |
| 331   | ظالمو <u>ل کی طرف میلان</u>                                         |
| 347   | قيام پاکستان                                                        |



# مفصل فهرست

| مغنبر          | تقاريظ                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                | انتهاباذناثر                                                 |
| _ <del>_</del> | حرف أقازا ستاذ العلما وحفرت مولا نامنى ظفرا قبال صاحب كالم س |
| 10             | مقدمه جناب دُاكْرُ محمود ألحن كِقَلْم                        |

.....☆.....

## استاد جي!

|                     |        | .0~,                              |     |
|---------------------|--------|-----------------------------------|-----|
| عنوانات             | _ امنی | عنوانات                           | منج |
| علام المحى          | 32     | استادى                            | 32  |
| عقام لمرينت         | 33     | تاريخومقام ولادت                  | 34  |
| والدكراي            | 34     | آغازتنيم                          | 34  |
| دغي تعليم كاآغاز    | 35     | دوره حديث شريف                    | 36  |
| رفح بودری           | 36     | رشة از دواج                       | 37  |
| آعازتدريس           | 37     | قاسم انعلوم <u>کے لیے</u> آز ماکش | 38  |
| مغی محودگی مریئ     | 39     | دلچىپ دا قىر                      | 39  |
| كالمهالعلوم سعائفني | 41     | دارالعلوم كميروالهآند             | 41  |
|                     |        |                                   |     |

| _ * 1                 |    |                          | AVIII. |  |
|-----------------------|----|--------------------------|--------|--|
| كبيروالسب وخصت        | 42 | جامعة الديباب اطوم ش آ د | 42     |  |
| چندمشہوراسا تذہ کرام  | 43 | بيعت ارشادوخلافت         | 44     |  |
| مج ببیت الله کی سعادت | 44 |                          |        |  |

توحيد بارى تعالى

حيطهات مكنيم العصري

| 57 | تمبيد                             | 56 | فطب                                   |
|----|-----------------------------------|----|---------------------------------------|
| 57 | ببلاتعارف ضداوعري                 | 57 | آج كاموضوع يخن                        |
| 59 | كمأب بدايت كاآغاز واثنتاه         | 58 | ر بو بیت کی آواز                      |
| 61 | غيراللدك حمايت كرنعوا ليك مزا     | 60 | معرت إيم المنظمة كالمردد كما تدما عره |
| 63 | رب كافت مجيزن كامتعد              | 62 | معرت مى القيلة كابدموا في عظم ستعارط  |
| 64 | ايمانى بمسيرت                     | 63 | سب سے بڑا فتراورد جالوں کی تعداد      |
| 66 | وجال كيما تحرنبر ماءاورنا ركامطلب | 65 | دجال فتنه كي تمبيد                    |
| 67 | انمیاه کی آ زمائش سے مبتق         | 66 | ماليه جنك كي مورت حال                 |
|    | I                                 |    |                                       |

دور حاضر کے تعلق رسول اللہ اللہ کا ہدایات روشن خیالی کیا ہے؟

| تحطيه                          | 70 | تمهيد                             | 71 |
|--------------------------------|----|-----------------------------------|----|
| امحاب روحانيت سے درخواست       | 71 | روثن خيا كي كتعارف                | 72 |
| غلمت ونوركا مطلب               | 72 | حسول نور کاذرید                   | 74 |
| كتأب بدايت اتارني كامقعمد      | 75 | جالميت واولى اورجالميت أخرى ش فرق | 75 |
| کے سے فزت                      | 76 | تسويرکی بمانعت                    | 78 |
| جوئے کی ممانعت                 | 79 | شراب نوشی کی ممانعت               | 79 |
| جالميت واولى ش مورتول كے حالات | 80 | زماند: جاليت ش سود كي لعنت        | 81 |

|                            |                                                                                                                                               | The state of the s |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حضور کے پیٹاب کرنے کا نداز | 81                                                                                                                                            | كفريه بوكر پيشاب كرنے كارواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| البليس كالمجدوس انكار      | 82                                                                                                                                            | بشارت عالمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 84                                                                                                                                            | ابلیس کے تفری دجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | 86                                                                                                                                            | ایک تھم کا افارسارے دین کا افارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ایمان کے ذوال کا ہاعث      | 89                                                                                                                                            | <b>تبذيبر</b> لا مكراو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ایک یاوری کاواقعہ          | 91                                                                                                                                            | بغارى شريف كى آخرى روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | حضور کے پیشاب کرنے کا انداز<br>ابلیس کا مجد دسے انکار<br>شرق احکام مسلحت کے مطابق بیں<br>ایک مونی کا عبر نتاک واقعہ<br>ایک ان کے زوال کا ہاعث | 81 حضور کے پیٹاب کرنے کا انداز<br>82 ابلیس کا مجد دسے انکار<br>84 شری احکام مسلحت کے مطابق ہیں<br>86 ایک صوفی کا عبر تاک واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### ولادستور سول 🍇

| غطيہ                             | 98  | تميد                           | 99  |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| تحريك قوى اتحاد 0                | 100 | باب العلوم من ذكر مصطفى المنظ  | 103 |
| صنود والمسلطيب اورابتمائي حلات 4 | 104 | مهین کاایتمام کون؟             | 108 |
| بمارامسلک                        |     | اكابركامعمول                   | 112 |
| اموهٔ حسنه کامتنی ومطلب          | 113 | الله کے مقبول بندے             | 115 |
| حضور کےساتھامتی کا تعلق          |     | فلکوہ کے کہتے ہیں؟             | 117 |
|                                  |     | مرور کا نئات میں کی ایری کے ہے | 120 |

تعریفہ محکم مبالغہ کی ممانعت رحمت کا منات میں کے جین کے حالات

|                       |     | <u></u>                              |      |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|------|
| الخلير                | 126 | تمهيد                                | 127  |
| ولادت كاوقت           | 127 | ايك سوال                             | 128  |
| تقريض الملح مقعد      | 129 | محابر اورتا اجين كے وور كاجشن ميلا و | 130  |
| محلبات تاليحن كالمردش |     | آپ کے تذکرے کیلئے وقت کی تعین        | 132  |
|                       |     |                                      | 1.34 |

| المطبات دكيم العصر المسترك المستدرك الم |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 135 | آ عا بے دل کے دل پر اثر           | 134 | ایک مثال                           |
|-----|-----------------------------------|-----|------------------------------------|
| 136 | رسولِ اکرم ﷺ کے ذاتی حالات        | 135 | تي الله المساعدان                  |
| 137 | تۇبىيكى آ زادى                    | 137 | بمائی کی نشانی                     |
| 139 | كافرول كے نيك اعمال كانتيجہ       | 138 | جشن ولادت برعجب استدلال            |
| 141 | ايولهب كى بدهيبى                  | 141 | تیامت کے دن جہنیوں کی پکار         |
| 144 | حضور کے اندر نبوت سے کیل دو مغتیں | 142 | آپ کی پیدائش سے پہلے کمرے حالات    |
| 145 | ايك دلچىپ لطيفه                   | 145 | ينفير على يكل ثاوي                 |
| 148 | سوال د جواب                       | 147 | محربن عبدالله كي متعلق ضروري باتيل |

ماويحرم اوراسلامي تفويم

| 151 | اسلامي تغويم كاميهلامهيند            | 150 | ذطبه                              |
|-----|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 152 | حضرت مميلی کی ولادت پرخوشی           | 151 | زمانها <sup>ل</sup> ی جال چل کمیا |
| 153 | اسلامی تاریخ کی تبدیلی               | 152 | حضرت عيسل ك ولادت كي مح تاريخ     |
| 155 | نياسال منانے كاانداز                 | 154 | حريين شريفين ك كمزيان             |
| 157 | دس محرم کے تاریخی واقعات             | 144 | حرمت دا لے مہینے                  |
| 158 | تعویم اجری کی حکمت                   | 157 | اسلای سال کی ابتدار               |
| 161 | وس محرم كويموديول كروزه ركفني كا وجه | 159 | اسلام کےغلبہ کاڈر بعبہ            |
| 163 | وس محرم كاخاص عمل                    | 162 | اللي مدارس كاطرزعمل               |
| 164 | قبرول برجانے كاشرى تكم               | 164 | جابلانه رسمين                     |
| 166 | معرت مطاناتم اسحالها واقعه           | 165 | علما مد بح بند كاوا قعه           |
| 169 | عقلمت حسين                           | 168 | ایک من گھڑے دسم                   |
| 170 | تصويرول كىمما نعت                    | 170 | فتو فلين كاحكم                    |

| <~~; | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | <u>-</u> | و فطبات دکیم العصر                   |
|------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 171  | ويوبنديش رومال كااحرام                 | 171      | حضور 🐔 کے تیم کات کی حفاظت           |
| 175  | طلماو کے لئے خاص مدامات                | 173      | مقام حسین رہ تاہی عقیدہ کے اعتبار ہے |

## تقوى كى حقيقت اورطا كفه منصوره

| نطب                                 | 178 | تمهيد                               | 179 |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| رسول اكرم على كي هيحت ووميت         | 179 | سنت اور بدعت کی بیجان               | 180 |
| مراومتنقم كأتعريف                   | 182 | رحمت وكائزات كالحكي آبدكا مقعد      | 183 |
| طاعت دسول 🕮 اطاعت خدا               | 183 | محابه كرام من سيمتاز محابة ين محابة | 184 |
| یی کتاب کی اہمیت                    | 185 | على مراكز                           | 186 |
| بد دالف الله كي استقامت             | 188 | د يوبند كا تعارف                    | 191 |
| ارالعلوم ديو بند کا پېلا کاروان<br> | 192 | مرزائيت كاشاعت                      | 193 |
| زيك فحتم نيوت أورطا كفه معوره كاصفت | 194 | خدمات علماء ويوبند                  | 195 |
| يوبتدى مسلك كي جان                  | 196 | طالبان كى استقامت                   | 197 |
| وينديت بحكيا؟                       | 198 |                                     |     |

ابميت علم

| نطب                              | 1200 | تميد                            | 201 |
|----------------------------------|------|---------------------------------|-----|
| لمستوا براجيم كاتعارف            | 201  | علماءكااعزاز                    | 201 |
| واقعات كانقاضا                   | 202  | سیدناابراہیم کھی کے کمر کاماحول | 202 |
| ہر پچ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے | 203  | ایک مثال                        | 204 |
| اتبيامكا بإكسدامني               | 204  | آج علم كادوردوره ب              | 205 |
| مديث پيزال                       | 205  | ابل علم كامنعب                  | 206 |
| تخفيف كازمانه                    | 207  | بد کارطالب علم کی سزا           | 209 |

| المعليات مكيم العصر المعلي المعلم العصر المعلم المع | <b>←</b> ﴿ نَفْسِ سَمْتُ ﴾ | • · · · • | مطبات مكيم العصر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|

| 209 | عبئا و کی سنت      | 209 | طالب علمی کے ذہانے میں ضروری چزیں |
|-----|--------------------|-----|-----------------------------------|
| 210 | د بين علم          | 210 | سيدنا ابراتهم كاآغاز تبلغ         |
| 212 | رشة الانبياه كاكام | 211 | سيدناا يراجيم كااصول              |

## دين مدارس اور كالج

|     |                                         |     | -                                    |
|-----|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 215 | آ غازتنيم                               | 214 | خلمير                                |
| 216 | علم کاشمیں                              | 215 | رسول الله 😘 تحييت مطم                |
| 217 | انسانی ضرور بات                         | 216 | فتون اور علوم عرب قرق                |
| 218 | سواری کی ضرورت                          | 218 | مكان كي منرورت                       |
| 219 | روی د هر یول کی ضرور بیات               | 219 | انبيا و كقليم كافئاتي                |
| 221 | الله ي مرف سے بي كونكم                  | 220 | فنون كأنعلق                          |
| 222 | حيوان اورا نسان شن فرق                  | 222 | علم نوت کی خاصیات                    |
| 224 | علم دين كي قيت                          | 224 | ونیا کی کثیرآ بادی کی رضبت           |
| 226 | على مراكز كے خلاف حكومتی پر دپیکٹٹرے    | 226 | سب سے زیادہ قابل قدر لوگ             |
| 228 | كالج دسكول كيضلا ودربدر                 | 227 | اورابايك نيايلان                     |
| 229 | مارے اکابر کا ترتیب شدہ نعماب           | 229 | حكومت كومفيدمشوره                    |
| 231 | حعرت كنكونل كاجراب                      | 229 | مولا ناما لولو ي كفرز عدار جمند      |
| 232 | باحث فخرطالب علم                        | 231 | جاد ب حعرات كالدرس كمولنے كامتعمد    |
| 233 | حضرت موى ونعز عليها لسلام كادليسب واقعه | 233 | مولانا مناظراحس كيلاني اور بهارانساب |
| 236 | ایک دلچسپاللینه                         | 236 | سيدا نورشاه كشميري كاعلى مقام        |
| 238 | راحت بمامان راحت كي فرنيس               | 237 | معزت نا نولو ي كا دخليفه             |
|     |                                         | 240 | فسق وفجوروالي راحت                   |



## تاريخ علماء ديوبند

| خطيه                                   | 242 | تهيد                                        | 243 |
|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| رحتون كالزول                           | 243 | آج کاموضوع بخن                              | 243 |
| بدایت کامرچشر                          | 243 | الله كى كبرياني كااظهار                     | 244 |
| طالب علم کی حیثیت                      | 245 | حق کی مکہسے روا گل                          | 245 |
| وبوينديت كانتعارف علامه اقبال كيز باني | 246 | چارسوسال سے دین کامرکز                      | 247 |
| وين أكبرى اور مجدوالف ثاني             | 247 | محكومت سے ككر لينے والا ببرلا دروليش        | 247 |
| چند کتب کامطالعدلازی ب                 | 248 | امحر بزے خلاف میدانی جگ                     | 249 |
| تاريخ محفوظ كرني كاطريقه               | 250 | اعزازات وممكرا كرفقيرانها عدازا بنانے كي يب | 251 |
| متوں سے بہتے کا طریقہ                  | 251 | وامن اکابرین ہے وابنظی کافائدہ              | 252 |
| سنله حيات النبي 🕮                      | 253 | يرم كلبائ ديويندك قيام كامتعمد              | 254 |
| فأالبنفك المرف ايك من كمزت وانعرك نبست | 254 | عقيقت واقعه                                 | 255 |
| معرست جعخ البندي عظمت                  | 255 | د موت لگر                                   | 256 |

أبميت برده

| خطير                     | 258                | خطاب کا زخ                        | 259         |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| انبيام كي وارث           | 259                | الله كائر دول كوخطاب كرنے شن حكمت | <b>26</b> 0 |
| مورتش احكام كي مكلفه بين | 261                | عورتول كى فطرت كا تقاضا           | 262         |
| لنظاعورت كالفوى فختيل    | 262                | لفظ مستورات كالغوى تختين          | 263         |
| معاهر عص جموني اسطلاح    | 263                | چمپاکر کھے والی چیزیں             | 264         |
| مورست کے مقترس کا نقاضا  | · <del>-   -</del> | مبے بڑا شرف انسانیت<br>م          | 266         |

|     |                                                                     |     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 267 | جنت میں پردے کا انظام <u> </u>                                      |     | وين فطرت كالمعنى                        |
| 268 | میچ منصب مطوم کرنے کا ذریعہ<br>———————————————————————————————————— | 268 | عورت كى قطرت كامطالبه                   |
| 269 | دورحامر کاسب سے برافتنہ                                             | 269 | عورتو ل كودعوت فكر                      |
| 271 | ب حیالی کے سلاب رو کنے کا طریقہ                                     | 270 | بنات کے دی مدارس                        |
| 273 | صنور 🛍 جنت کود یکمنا                                                | 272 | حضور الملك كردو خطب                     |
| 274 | جېنم ش مورتول کې کارت کې دجه                                        | 273 | الله كفما تندول كي خبري                 |
| 276 | نا قصات العقل والدين كي وجه                                         | 275 | مورتوں کے متعلق حضور کھاکاارشاد کرای    |
| 277 | بات مجمانے کے لیے ایک مثال                                          | 277 | ھورتوں ٹ <i>ل قو</i> ت بتا ثیر          |
| 279 | غلط رسمول کی نشان دی                                                | 278 | غلطا كامول كى ترديد كري                 |
| 280 | مباركها وكمستحقين                                                   | 279 | خواتین کے ادارے                         |

سورج گرئ<u>ن</u> 282 متبید 283 چاندومورج گرئن کیا ہے؟ گرئن کیوں لگتا ہے؟ نظریہ جالمیت 283 سيّارول كافظام 285 286 كابراورباطن كاصلاح 287 290 جابلانه عقائد کی تروید 291 292 | خابرى اورباكمنى اسباب سورج اورجا ندآيات اللدين 292 293 سورج گرائن کے وقت معنور المشکاعل حفاظتى تدابير 294 حضور نصلوة كسوف اوا فرماكي 295 ملوة كسوف من تظاري 297 298 ہمال سنت ہیں سنت پر پیلیں کے اببات كمل يكل 299

احکام ماه محرم علب 302 تمبیر

|     | <u> </u>  |          | ***                                    |       |                                       |
|-----|-----------|----------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 304 |           |          | فاروقی کارنامه                         | 303   | <i>جری بن کی ابتداء</i>               |
| 305 | <u></u> . | قيقت     | <i>جر</i> ت اور جها د کی <sup>خا</sup> | 290   | اجرى ن كى تحكت                        |
| 306 | ·         |          | واقعه كربلاا درمحرم                    | 306   | اسلام کی نشو ونما کیے ہوئی            |
| 308 |           | زت       | سيدالشبد الوكي شهاه                    | 307   | اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بعری پڑی ہے |
| 310 |           |          | ہم حینی ہیں                            | 308   | حضرت وحش اور فرمان رسالت              |
| 311 |           | יָט      | محابة كے درجات                         | 311   | محابہ ہے بغض کفری دلیل ہے             |
| 314 |           | إن دسالت | محرم کی قضیلت بزیا                     | 314   | شهادت نعمت بمعيبت نبيل                |
| 315 |           |          | لتغرميميا                              | 315   | صنور 🕮 نے ترغیب دی                    |
| 316 |           |          | ایک غلوجی                              | 316   | ایسال قواب کے ہم قائل ہیں             |
| 318 |           |          | كليف                                   | 318   | و اب پینیانے کیلئے واسط ضروری نیس     |
| 321 |           | . گ      | قرمان حعرت تغانو                       | 319   | <b>جالل مولوی کی لوٹ مار</b>          |
| 322 |           |          | بدعات سے بچ                            | 322   | فلدباتوں سے بج                        |
| 324 |           |          | رسومات سے بچ                           | 323   | زيارت قورسنت ۽                        |
| 327 |           | -        | لطيفه                                  | 326   | مستلدنذرو نياز                        |
| 329 | _         | Ę        | روافض كى تشبيدية                       | 328   | ایک اور جهالت کی بات                  |
|     |           | 329      |                                        | ت جاد | ردانض کی مجالس میں م                  |
|     | _         |          |                                        |       | <del></del>                           |

ظالمول كي طرف ميلان

| غطيه                      | 332 | تمهيد                         | 333 |
|---------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| كالمول كي لمرف ميلان نهرو | 333 | ولی کیفیت معلوم کرنے کا طریقہ | 334 |
| ىنت يىمل كري              | 335 | يهود عيدمشابهت ندكرو          | 337 |
| امل تبت علاء يوبند سے ب   | 338 | ایک عجیب واقعہ                | 338 |

| وتطيان دكيم العمين |  |                                    |  |   |                |                     |  |
|--------------------|--|------------------------------------|--|---|----------------|---------------------|--|
| 342                |  | علماء ديو بندظلم كےخلاف بنتى تكوار |  |   | او             | علاوش كاكروارا يناو |  |
|                    |  | 345                                |  | • | بد کمانی ہے بچ |                     |  |

قيام ياكستان

| تمہید                         | 348                                                                                                                                                                                                                                | خطيه                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| سب سے ہڑی فحت                 | 349                                                                                                                                                                                                                                | لعمت پرشکرانه کےفوائد                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| ايكسال                        | 350                                                                                                                                                                                                                                | قوی نمت                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| یا کتان کے لیے قریانیاں       | 351                                                                                                                                                                                                                                | پاکستان ایک عظیم فحست                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| غيرت كرو                      | 354                                                                                                                                                                                                                                | مسلمان بچیول کی فریاد پرجاج کالشکر                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| ماری مزل کیا ہے               | 355                                                                                                                                                                                                                                | نعت کی افتکری کا نتجہ؟                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| قيام بإكستان نيس علاء كاكردار | 357                                                                                                                                                                                                                                | دوقوى نظريه                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| معرت مدنی" کااستقبال          | 360                                                                                                                                                                                                                                | فرمان معرت مغني محموة                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| باكستان ش كيا كيا موكا        | 362                                                                                                                                                                                                                                | معرت مدنى كافرمان                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| علاء کامخالف کہاں مرا         | 364                                                                                                                                                                                                                                | كه باتم تاري إكتان كوالي                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| کفری سوچ ؟                    | 366                                                                                                                                                                                                                                | بظروليش كاقيام                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| علما وكاكردار                 | 368                                                                                                                                                                                                                                | علام یا کتان کے خالف نیں؟                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| لملائمر کے فتش قدم پر چلو     | 370                                                                                                                                                                                                                                | آئيں اب محل توبکرلیں                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| سوال وجواب                    | 373                                                                                                                                                                                                                                | مملا اسلام نافذكري                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                               | سب سے ہڑی افعت ایک مثال  ایک مثال  فیرت کرو  ہماری منزل کیا ہے  تیام پاکستان میں علاء کا کردار  علامت مدنی کیا کیا ہوگا ۔۔۔۔۔  پاکستان میں کیا کیا ہوگا ۔۔۔۔۔  علاء کا مخالف کہاں مرا  علاء کا کردار  علاء کا کردار  علاء کا کردار | 349 سب ہے ہزی فعت 350 ایک مثال 350 ایک مثال 351 عارت کرو 354 غیرت کرو 354 غیرت کرو 355 ہماری مزل کیا ہے 357 قیام پاکستان شی علاء کا کردار 360 معلومات کی کیا ہوگا ۔۔۔۔۔ 364 علاء کا مخالف کہاں مرا 366 کفری ہوچ 366 |  |  |  |  |



## <u>حَسرف آغساز</u>

مكذارش

تعارف

#### معسر الأطلح منتى ظفرا قبال ناظم اعلى جامعه باب العلوم كمروز يكامنسلع لودهرال

اس زمانے علی هار العلوم کیروالدا سان علم و فضل کائیک درخشده ستاره تھا۔ جس کے فیٹ الحدیث مولانا محمولی صاحب سے جبکہ دیگر اساتذہ علی میرے استادی مرفلانا مولی ماحب مولانا معتوراتی صاحب مولانا مولی محمر درصاحب اور مولانا فیض مولانا معتوراتی صاحب مولانا فیون میں ماحب مولانا فیض ماحب قاضل دیو بند، جیسے جبال المعلم قدر کی خدمات سرانجام دے دے سے معلی المعالی دارالعلوم میں ایک زمان کی تیاں پڑھے دہاں گیا تھا، علی نے دیکھا کہ دارالعلوم میں ایک زمان کی تھا، علی نے دیکھا کہ دارالعلوم کی محمد مولانا عبدالجد ماحب دامت برکاتیم کا طواف کے اکور طلبانوکی نظری کی محمد مورت اقد سمولانا عبدالجد ماحب دامت برکاتیم کا طواف کی تابید میں اور دی اس کیکھال کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔۔۔ یہ میری سعادت تھی کہ جمعے جلدی

منطبان مکیم العصری استادی مرظله کے خصوصی علقے میں جگه مل گئی۔ اُستادی مرظله کے خصوصی علقے میں جگه مل گئی۔

آپ مرظلہ نے مجھے اپنی حقیقی اولا دہیسی شفقت ومجت سے نوازا ، میری تمام تعلیم
آپ کی گرانی میں کھل ہوئی ، میر ہے شب وروزآپ کی سر پرتی میں گلارے ، آئ میں جو پہنے ہی ہوں سب حضرت والاکی وَعاوَل اور کرم نوازیوں کا صدقہ ہے۔ اُستادی مرظلہ کے ساتھ قائم ہونے والا اوائل عمری کا تعلق وقت کے ساتھ ماتھ وثیق سے وثیق تر ہوتا چلا گیا۔ اُب مالک المسلک سے دعاء ہے کہ اِسے وم والیس تک قائم رکھے ۔ اور میر ہے حضرت کا سامیتا دیر مجھ تاکارہ کونصیب فرمائے ۔ آئیں۔

پیریہ بھی میری حسنِ سعادت تھی کہ جب حضرت شیخ کودار العلوم کبیروالہ چیوڈکر کہروڑ پاہم اپنی دنیا بسا تا پڑی ہتر اُن کے ساتھ آنے والوں میں ناچیز بھی شامل تھا۔ ہیں نے کہروڑ پکا بی میں اپنی تعلیم کمل کی اور خوش بختی سے اسی ادارے میں تدریبی اورانظامی اُمور کیلئے منتخب کرلیا میا۔

جامعہ دیات الم المحد میں المحد میں المحد المحد

خاکسارکواُستاد جی مدظلہ کے انتہائی قربی خدام میں داخل وشائل ہونے کا شرف بھی حاصل رہا، چنانچہ بجھے حضرت شیخ کو جننے قریب ہے و کیھنے کا موقع ملا شاید بی کوئی اس کا دعویٰ کر سکے سنر وحضر اور شب وروز کی پاکیزہ زندگی کے اُودار قرون اُولی کے اُسلاف کی یا دولا تے ہیں۔ آپ مدخلہ اپنی ذات، اپنے علم وضل، اپنے حسنِ اخلاق، حسنِ کرداراوراعلی ترین انسانی اقدار میں اپنی مثال آپ ہیں۔

میرے معزت دامت برکاندا پے علم فضل اور قکری بلندی کے اُس مقام پر تھے کہ سرزمین یاک کا ہر بواشیر آپ کیلئے چشم براہ تھا کیکن اپنے اسلاف کی روایات کے اُمین میرے معزت نے کہروڑ یکا جیسے پسما ندہ اور گمنام علاقے کو تقسیم میراث نبوت کا مرکز بنایا۔ آج کمروڑ یکا

المنظبات هكيم العصري على العصري العص

با كستان بحر ش حفرت جي اورآب كاشن كي وجد يجيانا جاتا ہے۔الحمدللہ

الله کریم کی اِن بیشار عنایتوں میں سے ایک مزید سعادت پر راقم الله رب العزت کی اِرگاہ میں لاکھوں مرتبدادائے شکر کے ساتھ سجدہ رہز ہے کہ اُس نے مجھے اُستاذ محترم ،رئیس الحد شین بھیم العصر ، حفرت مولانا عبدالجید صاحب لد حیالوی دامت برکاتہم کے خطبات شائع کرنے کی توفیق بخش میں کی توفیق بخش میں کی توفیق بخش میں کی توفیق بخش میں کی توفیق بخش کے خطبات بابرکات کا پہلا مجموعہ ہے ، جس کی اشاعت کا اعز از جمارا دارہ ماسلہ جاری رہے گا۔ ماسلہ جاری رہے گا۔

## اظهارتشكر

اِن علمی جواہر پاروں کوموجودہ شکل دینے میں اللہ کریم کی نصرت کے ساتھ ساتھ میرے اُسا تذہ کرام اور آمباب کے پرخلوص تعاون ، اُن کی وُعا وَں اور قدم بعقدم راہنمائی کوکلیدی حیثیت حاصل ہے۔

چنانچاناسپای ہوگی کہ اِس موقع پر میں اُن مضفق وصن اساتذہ کرام واحباب کاول کی گرائیوں سے شکر بیادانہ کروں جنبوں نے میرے ساتھ اسلطے میں حدے بردھ کر تعاون فرمایا۔ خصوصاً اُستادِ محترم معفرت مولانا حبیب احمد صاحب مذظلہ (اُستاذ الحدیث جامعہ باب العلوم) ہن اُستاد محترم معفرت مولانا منیراحمد صاحب مدظلہ (اُستاذ الحدیث جامعہ باب العلوم) ہن اُستاد محترم میر طریقت معفرت مولانا جادید شاہ صاحب مدظلہ (اُستاذ الحدیث جامعہ مراج العلوم آباد) ہن اُستاذ الحدیث جامعہ مراج العلوم آباد) ہن اُستاذ الحدیث جامعہ مراج العلوم الود ہرال اُستاذ الحدیث مولانا اللہ بخش صاحب مدظلہ (اُستاذ الحدیث جامعہ مولانا محد صاحب مدظلہ (اُستاذ الحدیث مولانا مید میں اُستاذ الحدیث جامعہ مولانا میں صاحب مدظلہ (اُستاذ الحدیث مولانا عبیداللہ اللہ عند مولانا عبیداللہ اللہ عند ما مدید مولانا عبیداللہ اُستان صاحب مدظلہ (اُستاذ الحدیث جامعہ خالہ بن ولید میں کی ہند معفرت مولانا عبیداللہ صاحب مدظلہ (محدود ویث لا بود) ہندان کے علاد بمیں این دفاہ کار میں سے جناب قاری

و المعلق و ا

محد احد صاحب مدظلہ (اُستاذ الحدیث جامعہ باب العلوم) ہملا مولانا حبیب الرحمن صاحب مدظلہ (اُستاذ الحدیث جامعہ باب العلوم) ہملا مولانا افتخار احمد صاحب (نائب ناظم جامعہ باب العلوم) ہملا مولانا افتخار احمد صاحب (نائب ناظم جامعہ باب العلوم) ہملا مفتی سجاد حسین ظفر صاحب (اُستاذ جامعہ باب العلوم) ہملا عزیزی قاری عمر حیات سلمہ (لاہور) جملا کا ممنون ہوں کہ اس کا رخیر میں انہوں نے میری معاونت فرمائی ۔التدکریم اِن سب حضرات کو جزائے خیر عطافر مائے۔

<u>گذارش:</u>

کی دارس کے جناعات میں ہوئے ہیں۔ جہاں عوام الناس کم اور طلباء وعلاء زیادہ ہوئے حضرت وامت برکات کے بیش نظر زیادہ ہوتے سے ۔ لہذا آپ مدظلہ کے بیش نظر زیادہ ہو تے سے ۔ لہذا آپ مدظلہ کے بیش نظر زیادہ ہو زوراً بیتا ئے امت کی ذہن سازی اور اُن کی اصلاح رہی ، لیکن اِس کے باوجود معزت است و زوراً بیتا ئے اُمت کی ذہن سازی اور اُن کی اصلاح رہی ، لیکن اِس کے باوجود معزت است و مسلم کے ملکہ تعنیم نے اُن کو موام کیلئے بھی انتہائی سہل اور عام قیم بنادیا ہے۔

وضا بات سے کی قدر مخلف ہے۔ اور یہ کا فیہ بندی ، جوش خطا بت اور اشعار و لطا کف وغیرہ کی مجرمارے خالی ہیں۔

میں تقریر و تحریر کا فرق الل علم سے پوشیدہ نیس۔ چنانچہ جملوں کی سائنت اور نقلہ یم وتا خیر، کررات، استغمارات اور کہیں کہیں ربط وقلم کا اُتار کی حالاً ای پرمحمول کیا جائے۔

میں استادی وامت برکات کے بین طبات نیپ ریکارڈرے سے لئے گئے ہیں۔ صدورجہ استار کے بادجودکوئی کی روسکتی ہے جو با قائدہ تحریر شن نیس ہوتی۔

#### 13-18-1

قار كين سيركز ارش بكروه مجى درج بالا لكات كوذ بن ش ركعتے موسے إن خطبات كا مطالعه واب اور إصلاح كى نيت كے ساتھ فرماكيں۔

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا نُرِيْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدَيْرِ

والسلام ا**بوطل خسور ا قسبسال** عنی عند

#### مقدمه

ي الحديث مولا ناعبدالمجيد.....ايك منفر دا ورصاحب اسلوب استاد تحرير: ڈاکٹرمحودالحن عارف

الحمدلله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم سيدنا و مولانا محمد وآله واصحابه احمعين. امابعد.

ا مام العصرّ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ (م۲ کا اور ۱۲ کا اور ۱۲ کا ہے نامور پیرطریقت مرزا مظہر جانجا نال شہیدؓ (۱۹۵ اور ۸ کا اور کا بابت تحریر فر مایا تھا:

"ان کی قدرومنزلت جوہم جانے ہیں تم کیا جان سکتے ہو؟ ہندوستان کے لوگوں کے حالات بوجہ میرے مولدونشاہونے کے ہمیں بخوبی معلوم ہیں ،اہل عرب کوہمی و یکھا اور پر کھا ہے، ولایت کے حالات وہاں کے ثقدلوگوں سے سنے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان جیسا مخص جو جادہ شریعت وطریقت اور اتباع کتاب وسنت پراس ثابت قدمی سے جما ہوا ہو، اور طالبان کی تعلیم وتربیت میں بلنداور قوی شان رکھتا ہو، پورے زیانے میں موجود ہیں ہے'

( نمتوبات طيبات بص٥٩ ا، ماشيدا)

اپنے محدود علم اور محدود وسائل کی روشنی علی پورے دائوق اور اعتاد سے بھی بات آج

کے دور علی '' جامعہ اسلامیہ باب العلوم کروڑ پکا'' کے شنخ الحدیث مولانا عبدالمجید
لدھیانوی، کی بابت کہی جاسکتی ہے۔ مولانا کی شخصیت ان قابل صدر احترام
ہستیوں میں سے ایک ہے، جوساری زندگی کمنا می کی حالت میں گزار دیتے ہیں اور عمر
محرت دہی اور کامل یک سوئی سے اپنے مشن کی خدمت میں معروف رہتے ہیں۔ ان
کی سیحے قدرو قیمت کا انداز واس وقت ہوا ہے جب وہ اپناسغر طے کر کے منزل مقصود

ہے ہم کنار ہوجاتے ہیں۔

مولانا ایک طویل عرصے سے دینی درسیات کی خدمت جس ذوق و شوق اور جس ہمت وجاں فشانی سے سرانجام و ہے دہے ہیں وہ شاؤ ہی کہیں و یکھنے ہیں آتی ہے . اہمولانا کی ابتدائی زندگی

مولانا کی ولادت موضع سلیم پور (تخصیل جگراؤں، ضلع لدھیانہ) کے ایک دین گھرانے میں ہوئی (۵ جون ۱۹۳۳ء)۔ والد ماجد (حافظ جم پوسف مرحوم) ایک معابات مولانا کوسلیم پور کے گورنمنٹ بائی سکول میں داخل کروا دیا گیا (خالبًا بینواری مطابات مولانا کوسلیم پور کے گورنمنٹ بائی سکول میں داخل کروا دیا گیا (خالبًا بینواری ۱۹۳۹ء ۱۹۳۰ء کی بات ہے)۔ اس زمانے میں دوسری حالمگیر جنگ کا آغاز ہوگیا تھا اور برطانوی حکومت کئی محاف وال برمحوری طاقتوں کے خلاف برسر جنگ تھی، تاہم اور برطانوی حکومت کئی محاف وال برمحوری طاقتوں کے خلاف برسر جنگ تھی، تاہم اور ملک کے طول وعرض میں بدلی حکم انوں اور ان کی لائی ہوئی تہذیب کے خلاف اور ملک کے طول وعرض میں بدلی حکم انوں اور ان کی لائی ہوئی تہذیب کے خلاف اور ملک کے طول وعرض میں بدلی حکم انوں اور ان کی لائی ہوئی تہذیب کے خلاف

معنی سرت سوجہ رہا،اور ہر جماعت کی مایاں سبرے رہامیابی حاس رہارہا. محرجیے جیسے شعور واوراک اور نہم و بصیرت کی جس تیز ہوتی گئی،اس کے دل میں اسلم میں تیز ہوتی گئی،اس کے دل میں اسلم میں تعلیم سے تکدر رہوعتا گیا.

المناه المسلم الموالي وافع في مزيد مهيز دي، جومولانا سيد سين احد مدني كا دورة المناه المناه المناه والمناه المناه المناه

المامية وبين طالب علم آخوي جماعت ميں پہنچا تھا، كە برغظیم پاک و ہند كی تقسیم كا

المنظنات حكيم العسري العسري

نیصلہ اپنی اختا می صورت کو جا پہنچا (۱۳ مراگست ۱۹۸۷ء)۔ اس کے ساتھ بی اور ب کمل میں قبل و غارت گری اور فسادات کا لا متنا ہی سلسلہ شروع ہوگیا۔ آگ اور خوان کے در یا سے گزر کر جب بیز بین طالب علم اپنے والدین کے ہمراہ ارض پاک پر پہنچا تو اب اس کی دنیا بدلی ہوئی تھی، اس کی تیز اور ذبین آٹھوں نے وحشت ناک مناظر اور و نیا پرسی کے جو ہواناک نتائج دکھے تھے، ان سے اسے وفیصلہ کرنے میں بڑی مدویل ۔ شور کوٹ میں مستقل طور پر آباد ہو جانے کے بعد والدین نے اس نو جوان کو اپنی چھوڑی ہوئی تعلیم کمل کرنے کے لیے کہا اور اس نو جوان نے کچھ روز نے سکول میں حاضری بھی دی اور آپ نے بارچ ۱۹۲۹ء میں مئر کا امتحان دیا اور کا میا بی حاصل کی میراب آپ کا دل کمل طور پر اس تعلیم سے باغی ہو چکا تھا اور آپ نے بی تہیہ کرلیا گئی کہو چکا تھا اور آپ نے بی تہیہ کرلیا گئی کے دور اب اپنے ول کی آواز کے سامنے کوئی رکا وٹ نہیں ڈالیس گے۔ گئی اور آپ کے سے باغی ہو چکا تھا اور آپ نے بی تہیہ کرلیا گئی کی وہ اب اپنے ول کی آواز کے سامنے کوئی رکا وٹ نہیں ڈالیس گے۔

٢- يبلاقدم

بالآخروه مرحله آسمیاتھا کیملی قدم اٹھایا جائے، چنانچداییا ہی ہوا ....نوجوان عبدالمجید نے اپنے گھروالوں کے مرضی کے برخلاف مدرسة عربیددارالعلوم ربانید (تحصیل و بویک عجد ہلے نیمل آباد) میں واخلہ لے لیا ، بیاغلباً وسط ۱۹۲۹ء کا داقعہ ہے ،

یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک نیا دورشروع ہوا۔ پراناعبدالہجیدایک نے روپ میں دھل چکا تھا، بیر وپ جوخوداس کا اپناروپ تھا، گھر والوں کی نارانسگی، بلکہ شدید خقگی اور قطع تعلقی کا ذریعہ بنا ۔۔۔۔ مالی امداد واعانت بند کردگ گئی ۔۔۔۔۔لیکن جوقدم اٹھنا تھے، وہ اٹھ گئے ادرعزم وہمت کے ساتھ اٹھنے والے قدم واپس نہیں ہوا کرتے۔

مولانانے بیز مانہ نہایت علی اورافلاس میں گزاراء مرکسی صورت میں راہ حق وصدافت سے قدم ویجھے نہ ہٹایا۔ اساتذہ بنے جب ان کا بیشوق اور ولولہ و یکھا، تو ان سے خصوی شفقت اور مہر بانی کا سلوک کیا، اس فہرست میں دارالعلوم ربانیہ کے شخ الحدیث مولانا محد رفیق صاحب کا نام سرفہرست ہے، انہوں نے راہ صبر واستقامت میں ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان بر ہمیشہ مہر بان رہے۔

المنات وكيم العصري

دارالعلوم ربانیہ میں دوسال زیرتعلیم رہنے کے بعد آپ نے تین سال اشرف الرشید نامی مدرسہ میں جوفیصل آباد ہی کے ایک تصبے میں قائم تھا تعلیم حاصل کی . ۲۔خانہ آبادی

محرجیدا کہ کہا جاتا ہے۔ ہرانسان اپن نقد برائے ساتھ لے کرآتا ہے، ال باپ تو اس کی روزی کا فقط ذریعہ اور وسیلہ ہیں، اگر ایک راستہ بند ہوجائے تو اللہ تعالی دوسرا راستہ کھول دیتا ہے، چنا نچہ موانا کے سلسلے میں قدرت کی طرف سے کچھا ایسا ہی کرشمہ و کھھنے میں آیا۔ ہوایوں کہ قدرت نے اس ذمین وفطین طالب علم پر، اسلامی تعلیم کے دوسرے ہی سال میں، کمالیہ کے ایک کھاتے پینے گھرانے کو مہر بان کر دیا، اس فاعدان کی قدر دانی نے، جواب تک خوشگوار تعلقات کی صورت میں برقر ارہے، اس فاعدان کی قدر دانی نے، جواب تک خوشگوار تعلقات کی صورت میں برقر ارہے، اس فاعدان کی قدر دانی نے، جواب تک خوشگوار تعلقات کی صورت میں برقر ارہے، اس فاعدان میں شادی خاند آبادی پر منتج ہوئے، اغلباً نواح معلقات میں اس فاعدان میں شادی خاند آبادی پر منتج ہوئے، اغلباً نواح معلقات اس فاعدان کی آیک نہایت وفا شعار، پارسا صفت اور سلقہ شعار خاتون سے آپ کا تکاح ہو گیا اور خصتی بھی اس وقت عمل میں آگئی.

افی ابتدائی تعلیم کی تحمیل کے بعد دورہ حدیث شریف کے لیے آپ نے (اغلبا 198 مریم ابتدائی تعلیم کی تحمیل کے معروف مدرسے" مدرسہ قاسم العلوم" میں واخلہ سلے ایا، جہال اس زمانے میں ملک کے نامور اور جید اسا تذہ ورس و تذریس کے فرائعن انجام دے رہے ہے۔ ان اسا تذہ میں سے بالخصوص دواسا تذہ نے آپ کی معروف سے بالخصوص دواسا تذہ نے آپ کی معروف سے بالخصوص دواسا تذہ نے آپ کی معروف سے ایک دار العلوم دیو بند کے سابق استاد

مولنا عبدالخالق عنے، جواس زمانے میں قاسم العلوم میں صدر مدرس عنے اور سی بخاری اور جامع تر ندی کا درس دیتے تنے (مولانا نے یہی دو کتابیں ان سے بر حیس)، دوسری نامور شخصیت مولنا مفتی محود " (م ۱۹۸۰) کی تنی، جواس وقت یہاں سیج مسلم شریف بر حاتے تنے.

آپ کی طبیعت میں وضاحت اور قدرت اظہار کا ملکہ اور علم حدیث وتفییرے جو نہایت گہراربط پیداہوا، وہ انہی اساتذہ کی نظر کرم کا فیضان ہے۔ مہار وحالی تربیت

قدیم علاء کی طرح آپ نے مرف طاہر ک تعلیم پر کفالت نہیں کی، بلکہ باطنی فیض تربیت کے لیے مولنا عبدالقادر رائیوری اور ان کے وصال کے بعد ان کے جانشین و خلیفہ مولنا حافظ عبدالعزیز رائیوری متعلوی کے سامنے حاضری دی.

مولانارائيورى كےعلاوه آپ كاميال جيل احدُّميواتی اورسيدانورسين بغيس الحسينى مدظله سے بھی روحانی تعلق رہا۔ مؤخر الذكر دونوں بزرگوں سے مولانا كوخلافت واجازت بھی حاصل ہے، مگر ..... بردوحانی استعداد آپ كی اپنی ذات تک محدود ہے ." بیری مریدی" بہت اچھا طریقہ ہے ، مگر کیا جائے .... مولانا كی طبیعت اُدھر نبیں آتی .

۵۔ معتلی سے معلی کی طرف

دین تعلیم سے فراغت (شعبان ۱۳۷۳ هر ۱۹۵۵) کے بعد آپ نے پیشہ معلّی کواپنایا اوراس وقت سے مسلسل دین علوم کی تروی واشاعت میں مسروف ومنہمک ہیں .

اوراس وقت سے مسلسل دین علوم کی تروی واشاعت میں مسروف ومنہمک ہیں .

فراغت کے اسکلے سال (۱۳۷۵ هر ۱۹۵۷) میں آپ نے مدرسہ نعمانیہ کمالیہ شل ورس تدریسی فرائف انجام دینے ۔ اس سے اسکلے سال مفتی محمود مرحوم نے آپ کو قاسم العلوم ، ملکان طلب کیا ، محر بہاں بھی آیک ہی سال پڑھایا نے تنے کہ مولانا عبدالخالق نے ، جو سال دوسال بل مدرسہ دار العلوم کمیر والد کی بنیا در کھ چکے تنے ، آپ کو وجی طلب کرلیا۔ سال دوسال بل مدرسہ دار العلوم کمیر والد کی بنیا در کھ چکے تنے ، آپ کو وجی طلب کرلیا۔ بہاں آپ نے پندرہ سال تک تدریکی خدمات انجام دیں (۱۹۵۵ تا ۱۹۵۲) اورا پی بہترین تدریکی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کے تعلیمی صلقوں میں اینا وہ بہترین تدریکی صلاحیتوں کی امنا ہرہ کرتے ہوئے ملک کے تعلیمی صلقوں میں اینا وہ

مقام پیدا کیا کداہمی تک طالب علموں کی زبان پرآپ کابی نام آتا ہے۔

دارالعلوم کبیر والدابتذاہے ہی اپنے مخصوص تدریسی اور تعلیمی ماحول، اساتذہ کے تبحر علمی اور اپنے موقع محل کی بناپر وطن عزیز میں بڑا اہم مدرسہ تصور کیا جاتا ہے اور مولانا ۱۹۷۲ء تک اس کی روح روال رہے۔

آپ خود فرمایا کرتے ہیں کہ بچپن میں میری ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں لاکھوں انسانوں تک فیض کہ بنچانے کی تو فیق اور ہمت عطا فرمائے ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیآرز و پوری کر دی ہے اور آپ کاعلمی اور قکری فیضان ملک کے کوشے کوشے تک پہنچ رہاہے .

۲\_ دینی علوم

اور بیہ بات بودے وثوق ہے کہی جاسکتی ہے کہ آپ ایک کا میاب مدرس بی نہیں ، بلکہ طلبہ کے ایک مشفق ومہر بان ، مر بی اور خلیق سر پرست بھی ہیں ،طلبہ کے لیے آپ کے دروازے دات دن کھلے رہتے ہیں .

آپ فی الواقع طلبہ کے دوست اور خادم ہیں۔ غریب، نا دارا در مفلس طالب علموں کی نہایت تخفی طریقے سے امداد فرماتے ہیں کہ سی کا نوں کا ن خبر نہیں ہوتی، طلبہ کی ہر شم کی مشکلات میں ان کے ایک قابل اعتماد رفیق اور مہر بیان دوست ثابت ہوتے ہیں، اور فال کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے آپ سے جو پچھ بن پڑتا وہ ضرور کرتے ہیں۔ بہر والہ میں آپ طلبہ کی حمایت کے جرم میں اکثر انتظامیہ کی آٹھوں کھکتے ہیں۔ بہر والہ میں آپ طلبہ کی حمایت کے جرم میں اکثر انتظامیہ کی آٹھوں کھکتے دے، جب بھی مدرسہ کی انتظامیہ کی طرف سے نا جائز طور پر کسی طالب علم کی حق تلفی یا اس کی جنگ کی جاتی ہو جاتے ، طلبہ اس کی جنگ کی جاتی ہو جاتے ، طلبہ اس کی معاون اور جمایتی بن کر کھڑے ہو جاتے ، طلبہ مولانا کی اس افراقی حمایت وسر پرستی کی وجہ سے آپ پر جان چھڑ کتے ہیں ۔

یون تو دارانعلوم کبیر داله میں اینے دفت کے کی متند اور جید علاو تدریس کے فرائض انجام دیئے تھے، محر قدرت نے تعلیم ادر تدریس کا جو ملکہ آپ کو بخشاہ، وہ مرف آپ بی کا حصہ ہے۔ درسیات کے علاوہ آپ کا سب سے اہم کارنا مہ طلبہ کو دور حاضر کے مسائل ومعاملات سے آگاہ کرتا اور ان میں جدید مسائل ومعاملات سے نبرو آزما ہونے کا سیح ملکہ اور شعور پیدا کرتا ہے.

آپ نی الواقع ایک'' ذہن ساز' استاد ہیں، آپ کتاب کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ طلبہ کی نذر کرتے ہیں، یعنی اسلام کی خدمت و حفاظت کا جذبہ اس کے لیے جان لڑا دینے کا ولولہ، مصائب و آلام کا مردانہ مقابلہ کرنے کی ہمت، اور دور حاضر کے نقاضوں کو بحضے اور ان کے مطابق اپنے آپ کوڈ ھالنے کا خصوصی وصف وغیرہ.

یبال کی تدریس کے دور میں خصوص طور پر آپ کے درس قر آن اور درسِ مظلوۃ شریف نے بہت شہرت ہائی ، اور ان دومضامین کے ذریعے آپ نے طلبہ میں جوشعور اور احساس ذمہ داری پیدا کیا وہ الفاظ وحروف کامختاج نہیں ہے .

۱۹۷۲ء کے آخری دن تھے، کہ دارلعلوم کبیر والہ کی انتظامیہ سے آپ کی ان بن ہوگئ تو آپ نے بندرہ سال کی تدریس کے بعد، دارلعلوم کبیر والہ چھوڑنے اور مدرسہ باب العلوم کبر وژبکا کوزینت بخشنے کا فیصلہ کرلیا (۱۳۹۲ھ/۱۹۷۶ء). چٹا نچہ اس وقت سے آپ اس مدرسہ میں تدریسی فرائض انجام دے دہے ہیں.

٤- جامعه إسلاميه باب العلوم من تدريس كادور

کہروڑ بکا مسلع لودھراں کا ایک تاریخی قصبہ ہے ..... یہاں مغلوں کے دور تک کے دامنے آ ثار موجود ہیں بلین اس قصبے کی تاریخ اس سے بھی قدیم ہے .

یہاں باب العلوم کے نام سے ایک مدرسہ موجود تھا، گروہ عرصے سے بہ آباد تھا۔
اس کی دیواریں ایک زمانے سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں سننے کو بہ تاب
تھیں۔ بالا خر مدرسہ کی قسمت کا ستارہ چک اٹھا۔ اس سلیلے میں مدرسہ کے مہتم
معروف زمینداراورد بنی شخصیت شیخ غلام محمر عباسی اور ان کے والدمحتر م شیخ خورشیدا حمد
عباسی مرحوم کی کاوشیں رنگ لائیں اور علوم اسلامیہ کے ایک فرز تمہ نے اس مدرسہ کی
فضاؤں کو اسے علمی فیضان سے بسانے کا فیصلہ کرایا۔

یهال آپ کی تدریسی قابلیتوں کے ساتھ ساتھ انظامی قابلیتوں کا مظاہرہ بھی و یکھنے میں

آیااور ہمارے مخدوم ایک کامیاب مدرس ہونے کے ساتھ ایک کامیاب نستظم بھی ہابت ہوئے۔ یہاں کے ابتدائی کئی سال مشکلات سے بھر پور ہو کر گزرے ، وافعی قسم کی مشکلات، علاقائی مشکلات، سیاس وساہی مشکلات، الغرض قسم ہاقسم کی مشکلات نے مشکلات، علاقائی مشکلات، سیاس وساہی مشکلات، الغرض قسم ہاقسم کی مشکلات نے آپ کو پریشان رکھا مگر آپ نے اپنی مستقل مزاتی اور نا قابل تسخیر ہمت اور عزم کے طفیل ان تمام معرکوں کوسر کیااور اللہ کے فضل وکرم سے ان حالات سے سرخروہ وکر نکلے ۔

آئ کل آپ کی زیر کر انی مدرسہ باب العلوم نہایت کامیا بی سے ترقی کی منز کیس طے کردہا ہے ، اس میں ااسو کے قریب طالب علم اور طالبات زیر تعلیم ہیں ، تمام طلبہ کی خوراک اور رہائش مدرسہ کے ذمہ ہے ، گراس کے باوجود مدرسہ کا کوئی سفیر کسی جگہ جا کر دست سوال دراز نہیں کرتا ۔ یہ غالبًا مدرسہ کے اسا تذہ اور نتظمین کے اخلاص کی برکت ہے ، کہ اللہ ورائی بلاکسی سوال کے ، مدرسے کے سالا نیا خراجات کا بندو بست کردہا ہے ۔

مولانا کو بڑے بڑے اساتذہ حدیث، مثلا مولانا محد زکریا کا ندهلوی، مولانا محمد اور کی کا ندهلوی اور دیگر کئی اساتذہ بوسف بنوری مولانا سرفراز احمد خان ، مولانا محمد ادریس کا ندهلوی اور دیگر کئی اساتذہ سے اجازت حدیث حاصل ہے۔

^ ـ مولا نااد ناز درس وتدرئيس

مولانا کی زندگی پر، ایک نظر ڈالنے کے بعد مناسب ہوگا، کہ آپ کے انداز تعلیم اور تعلیم وقد رئیں کے انداز پر بھی مختصری گفتگو کرلی جائے .....تفصیل ورج ذیل ہے۔ مولانا اس وقت جب زندگی کی تقریباً (انگریزی حساب سے اے) اور (عربی حساب سے ۲۵ سے ۲۲ کے ۱۳۰۰ ) بہاریں و کھے چے ہیں پاکستان کے ان سمنے چنے، اسا تذہ میں شامل میں، جن کی تدریس کی شہرت نے دور دراز علاقوں کو متائز کیا ہے۔ مولانا روائی تشم کے مدرس نیں، بلکمان کا انداز تدریس غیرروائی نوعیت کا ہے۔

ہمارے دینی مدارس میں عام طور پر حدیث، فقد اور تفسیر کی کتب میں گئے چنے مقامات پر ، زور قد رئیں صرف کیا جاتا ہے، مگر مولا تا ایسے مقامات سے، بہت عمد کی کے ساتھ گزرجاتے ہیں۔ البند جہاں کوئی معاشرتی ، تہذیبی یا کوئی اخلاقی مسئلہ ندکور ہو، وہاں

پر، مولانا .....رک جاتے ہیں ، اور اس مسئلے کی ، الی عمر کی کے ساتھ تشری کرتے اور اس برا ظہار خیال کرتے ہیں کہ ان کے سننے والے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے .
وہ جو کہا جاتا ہے'' از دل خیز د بر دل ریز د'' (جو بات دل سے تکلی ہے ، وہ دل پر ضرور اثر کرتی ہے )۔ مولانا کی ہر بات اس کا معداق ہے جو دل سے اٹھی ہے اور طالب علموں اور سمامین کے دلوں پر اثر کرتی ہے .

دارالعلوم كبير واله من ايك سے برده كرايك مدرس تھا، وہال ايسے مدرس بھى ہے، جو برى كھے دار، بزى على اور مدلل تفتكوكرتے ہتے۔ ايسے بھى ہے، جو گے بندے انداز ميں قد مات انجام ديتے ہتے، گرمولا نالدھيانوى كا انداز برائى منفروتھا ..... وہ بظاہراً يك عام سے مدرس نظر بين آتے ، گرجب كوئى ان كقريب آتا ہے۔ أنبيس دو چارمرتبہ سننے كا موقع ملتا ہے، تو وہ ايك ايسے سمندركودريافت كرتا ہے، جس كى تہہ سفيداور شيندى برف سے دھكى ہوئى ہوتى ہے.

مولانا کی تدریس کی پہلور کھتی ہے ..... انہیں کتاب بر کمل عبور حاصل ہوتا ہے۔ وہ طالب علموں کی نفسیات سے کہراشغف رکھتے ہیں۔ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔نگ سے ان کامطالعہ ان کامجوب ترین مشغلہ ہے.

مولا ناخصوصی طور پر، اپ شاگردول کوجن با تول کی بار باراور کشرت کے ساتھ دعوت و یہ ہیں۔ وہ ایک دوسر سے دوئ ، اخلاص اور محبت رکھنے کی دعوت ہے، تیجی بات بہ ہوئے اس بہ ہوئے اس بہ ہوئے اس بہ ہوئے اس معاشر سے میں مولا ناکی بیدل پذیر دعوت بردی اہمیت رکھتی ہے ۔۔۔۔۔اور رحمۃ المعلمین کی است کو آج سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہو وہ بہی دعوت ہے ۔ کی است کو آج سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہو وہ بہی دعوت ہے ۔ مولا نااس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نبوی کا بکشرت حوالہ دیتے ہیں۔ جس میں ارشاد نبوی ہے :

ر فظیات مکیم العثین کی میں اوا میں میں اوا می

تم جنت میں وافل نہ ہو گے، جب تک تم مومن نہ ہو گے اور تم مؤمن نہیں ہو سکتے، جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، کیا میں تہیں ایک ایباعمل نہ بتاؤں کہ اگرتم وہ کرنے لگو، تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، تم کثر ت سے سلام پھیلاؤ .....

لاتدخلوالجنة حتى تؤمنواحتى تومنوولاتؤمنواحتى تحابو! افلا ادلكم على شيى إذا فعلتموه تحابيتم افشوا السلام بينكم. (مشكوة)

مولانا کے نزدیک اسلام ایک عالمگیر معاشرہ پیدا کرنا ہے، جس کی اساس ندرنگ پر ہے، ندوطن اور قبیلے پر۔ آپ اس سلسلے میں غالب کا بیشعرد ہراتے تھے:

یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسال سجھتے ہیں مسلمان ہونا

آپ لوگول کوآپس میں دوئتی رکھنے، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنے اور ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنے اور ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر زندگی کے ریگ زاروں کوعبور کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، سساور بیدایک ایبا''سبق'' ہے جس کی نفرتوں اور فرقہ پرستیوں سے ڈسے ہوئے اس معاشر ہے کوسب سے ذیادہ ضرورت ہے.
۲۔خوداعثما وی کی دعوت

مولانا کے دروس (Lectures) میں .....باہمی محبت والفت کے ساتھ ساتھ اللہ علموں کوخوداعتادی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اورخوداعتادی ایک شے کے اس کے بغیرانسان .....اپی 'خودی' اور اپنی ذات کی تعمیل سے عاری ہوتا ہے، جس کے بغیرانسان .....اپی 'خودی' اور اپنی ذات کی تعمیل سے عاری ہوتا ہے، اس لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں سب سے زیادہ زور در 'خودی' بردیا ہے، فرماتے ہیں:

جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقیس پیدا تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روم الامین پیدا مولانا بھی اپنے شاگردوں میں ہال و پرروم الامین پیدا کرتے ہیں۔

یہ ملک دقوم کی بدشمتی ہے، کہ عمو ما کھاتے ہیتے گھرانوں کےلڑ کے جدید تعلیم کاراستہ اختیار کرتے ہیں اور جولوگ اپنی اولا وکوجد بدتعلیم نہیں ولا سکتے انہیں دین تعلیم کے ليے بھيجا جاتا ہے، اس طرح دبني مدارس ميں آنے والے طلبہ مالي اعتبار سے تو پس ماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ای طرح بینو جوان دبنی اعتباد سے بھی، میچھ زیادہ '' زرخیز''نہیں ہوتے....ایسےلوگ جب دینی مدارس کی تنگ تائے سے نکل کر ملک وقوم کے دھارے میں شامل ہوتے ہیں ،تو تمام عمر بھر''احساس محردی''اور''احساس كترى" كافتكارر ہے ہيں۔ بيار ذہنيت ركھنے والے ان لوگوں سے معاشرے كو بھلا کیا تو تع ہوسکتی ہے، اور بیا یک کملی حقیقت ہے کہ ایک مریض مخص دوسرے مریض کا علاج بير \_مولاتا ايخ" وروس" ميساس" بياري ول" كابھي علاج كرتے بيل. مولانا اليي آيات مباركه اورالي" احاديث وكل كر كفتكوكرت بي جن بن خودي كي بلندئ کاسبق ملتاہے،آپ محابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں کہ محابد کی اکثریت کے باس تن وْ حا كَلْنَهُ كُوكِيرُ انه بهوتا تَعَالِمُكِن دِنيائے دِيكھا كها نبى مفلس اور قلاش صحابه كى تھوكرول ہے قیصر و کسری کے محلات زیروز برہوئے، دنیا کی متمدن اور مہذب قومیں ....ان مفلوک الحال مسلمانوں کے معزم قوی 'کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو کیں ، .... حضرت عبداللد بن عروين العاص سعايك روايت بكرني اكرم صلى الله عليه وسلم الين كرس برآمد موت اورسيد هامي بصف كدرميان مين جابيك. اس وقت ان کا حال ہے تھا کہ وہ ایک دوسرے کے جسم سے اپنے نیم برهنہ جسمول کو چمپارے تے .... نباض فطرت انسانی آ مخصورصلی الله علیه وسلم نے ان کا به حال و يكما تو فرمايا كه "متم لوك مال دارون سے يا پنج سوبرس يہلے جنت ميں داخل ہو سے" بین کران کے چہرے کھل اٹھے۔حضرت عبداللہ بن عمروقر ماتے ہیں کہ اس دن مجھے بھی پیخواہش ہوئی کہ کاش میں بھی انہی مفلوک الحال لوگوں میں سے ہوتا. بیرحدیث بیان کرتے ہوئے، مولانا کا چرہ فرط خوش سے تمتما جاتا ہے۔ .... اور آپ کے سامنے ہیٹے ہوے..... پس ماندہ علاقوں اورغریب تمرانوں کے.....نوجوان بھی

كُلُبان فكيم العَصْرِ ﴾ ﴿ كُلُبان فكيم العَصْرِ ﴾

یاغ باغ ہوجاتے ہیں ..... جانے اس وقت ان کے دلوں میں خوشی اور خو د اعتمادی کے کتنے چراغ روشن ہوجائے ہوں گے۔

علامه ا قبالٌ نے اگر چہ واعظ کے دل و د ماغ پر'' وعدہُ حور'' کے اثر کو ہدف تنقید بنایا ہے، مرحقیقت بیہ ہے کہ اکثر اوقات بیہ وعدہ حور بھی بڑے کام کی چیز ٹابت ہوتا ہے، اوراس کی بنایر، دل و د ماغ میں خو داعتا دی اور عزت نفس کی وہ فضا پیدا ہو جاتی ہے، جو برے برے ادیوں اور شاعروں کا کلام پڑھنے سے بھی پیدائہیں ہوتی .

ان کی اس نوع کی تربیت کابیا رہے کہ آپ کے شاگردوں نے سیاست، علم ودانش، اور دین و مذہب کے کئی میدانوں میں قائدانہ کردارادا کیا ہے ..... اور دنیا ان کی الوالعزمی اور توی عزم کے من کاتی ہے.

خوداعتادی، باہمی پیار ومحبت کے فروغ اور مطالعے اور مشاہرے میں وسعت کے کے آپ سن 'سیروتفریج'' اور کھیل کو دکولازمی قرار دیا کرتے ہیں سے طالا تکہ ''وینی مدارک' میں بید دنوں' 'باتیں'' ابھی تک' 'شجرممنوعہ' تصور ہوتی ہیں ِ

مولا نا کے بیرخیالات قد ماء کے خیالت سے عین مطابقت رکھتے ہیں۔جن کے **بال جسمانی مشقت وریاضت بربھی زور دیا جاتا تھا۔ چنانچہ نامور مالکی فقیہ قاضی** ابن جماعة نے اپنی کتاب تذکرة السامع والمحتکلم کے عنوان سے ، جومخضر مگر جامع كالجي تحرير كياب، ال مين " أو اب علم" مين سے، ايك اوب سيروساحت كا مجمى بيان كياب، قاضى صاحب لكست بين:

> وكان بنعنض كبار العلماء يلهبون ببعض الطلبة..... السى مسقسامسات الننزهة ويشتغلون بسالا ضرر عليهم في دينهم اودنياهم

یعنی بعض بڑے بڑے علما اپنے طالب علموں کوئسی صاف ستقریے اور خوش منظرمقام يرلے جاتے اورايسے کھيلوں میں مشغول رہتے، کہ جن کا ان کی د نیوی یا دینی زندگی پر کوئی نقصان نه موتاتها. (FF) كنطيات هكيم العصر

خودمولانا كينك (Picnic) كااستدلال.....آيت قرآنيه:

یعنی (برادران پوسف نے حضرت یعقوب سے أرُّسِلُسةُ مُعَنَا غَداً كها) كل اسے جارے ساتھ بھيج ديجے ، كه وه

يُـرُفَع رَ يَلُعَبُ. كهائة كااور كهليكا. (پوسف)

ہے کرتے ہیں۔ کیکن''ویٹی مدارس'' میں بیساری باتیں''معیارعلی'' کے منافی تصور ہوتی ہیں.

٣ ـ كثرت مطالعه كي دعوت

مولانا کی گفتگواور عمومی بات چیت سے ،مطالعے کی وسعت جھککتی ہےاور ظاہر ہے کہ مطالعے کے بغیر ' گفتگو' اور'' درس' میں نہ تو وسعت پیدا ہوتی ہے اور نہ گہرائی ..... آپ شروع سے ہی بہت زیادہ مطالعہ پندرے ہیں ..... برحایے میں البتداس میں فرق ضرور پڑا ہے، کیکن ''جذبہ'' بہر حال موجود ہے..... گواب بہ جذبہ صرف منروری کتب اور رسائل کے مطالعے تک محدود ہوکر گیا ہے.

آب کا حافظ بھی بڑے غضب کا ہے ....آپ کو کتابوں کے حوالے ،ان کے صفحات سمیت باور بے ہیں .... اس بارے میں آپ ہر رشک آتا ہے .... آپ ایخ شا كردول من بحى يهي بات پيدا كرنا جائية بي.

آپ کو''ادب'' کے ساتھ بھی خصوصی ول چھپی ہے، اچھی بات اور اچھا شعر آپ کی مخروری ہے ....اور میں بڑے وثوق سے کہ سکتا ہوں کہ اگر آپ و بنی عالم نہ ہوتے تو ایک اچھے شاعر ضرور ہوتے ، آپ کے کئی شاگر د تک بندی کرتے کرتے ، اچھے خاصے شاعرین کئے ہیں۔

آ ب اپنی گفتگواوراینے خطوط میں موز دں اور برخل اشعار کا استعال کرتے ہیں ..... اوربعض اوقاب آب اپناما في الضمير صرف أيك شعريس بيان كرديا كرت بير. ~ \_ تربیت نفس کی دعوت

آپ کی تقریروں اور گفتگو میں دوسری با توں کے ساتھ ''تصوف''یا'' تربیت نفس'' کی

رنظبان مكيم العصري ١٩٥٠ (٣٣٠)

رعوت میں شامل ہوتی ہے، آپ تصوف کو حدیث جریل میں آنے والے "داسان" کی تعبیر قرار دیتے ہیں۔ جس میں ہے:

(حضرت جرئیل نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے پوچھا) احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے، جیسے کویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اوراگر تو اسے دیکھ رہا ہے، اوراگر تو اسے دیکھ رہا ہے۔

مالاحسان ان تعبد الله الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فانه يراك تكن تراه فانه يراك (البخارى)

چنانچہ آپ نے سب سے پہلے تو شاہ عبدالقادر را بکوری سے بیعت کی .....ان کی وفات ۱۹۲۲ء کے بعد، کچھ عرصہ لا تعلق میں گزارا، پھر ۱۹۲۵ء کے قریب مولا نا عبدالعزیز را بکوری کے ہاتھ پر بیعت کی ایک زیانے تک آپ کا مولا نا ہے بڑا گہرا تعلق رہا، .....اوران دنوں آپ مولا نا کے لیے بیشعر پڑھا کرتے تھے.

ولم کہ رم نبودے زیری رو جواناں کہند کار پیرے بردش بیک نگا ہے

بعد میں اگر چهاس تعلق میں فرق آگیا لیکن مولا نامتھلوی کے ساتھ آپ کی عقیدت و محبت میں کوئی فرق نہ آیا.

آپ کودوسرے کئی صوفی بزرگول ،خصوصاً حفرت مجدوالف ٹائی "، شاہ ولی اللہ محدث وحلوی"، شاہ عبدالعزیز محدث وهلوی"، سید احمد شہید بریلوی "، شاہ اساعیل شہید "مولانا محمد قاسم نانوتوی"،مولانا رشید احمد گنگوہی "،حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی "، حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور دوسرے اکابر سے بولی عقیدت ہے اور آپ ان کا ذکر ہمیشہ بڑے ادب سے کرتے ہیں،اور ان کے علمی اور صوفیا نہ معارف و تکات سے اپنے سامعین کومخلوظ فر ماتے ہیں ،

مولانا ''تربیت'' کوتعلیم کالاز مه تصور کرتے ہیں ،مولانا کا خیال ہے کہ تعلیم اس وقت تک بندے کوفائد فہیں دین ،جب تک''تربیت'' کالاحقہ اس کے ساتھ نہ ہو، مولا نا کے نز دیک اگر علم انسان کوراہ ہدایت ندد کھائے ہتو دہ علم وبال جان ہے بمولا نا کاپندیده ترین شعری مصرعه، جےوہ اکثر دہراتے ہیں، بیہ:

علمے كەراەحق عمايد جبالت است

آپ اکثر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں ، که آپ اکثر فرماتے تھے:

اوراے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ واعوذبك من جا ہتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے۔ علم لا ينفع

علم کا نفع پیہ ہے کہ دہ انسان کی شخصیت بدل دے،اس کے خیالات وافکار میں تبدیکی پیدا کر کے، چنانچہ آپ اکثر کہا کرتے ہیں، کہ جہاں تک علمی وسعت کا تعلق ہے، تو ایک مسلمان عالم اورایک غیرمسلم عالم میں بنیادی فرق یہی ہے، کدایک طرف علم ہی علم ہےاور دوسری جانب علم کے ساتھ مل بھی ہے، چنانچے قرآن مجید میں ہے:

مَفَسِلُ السَّنِيْنَ مُعَيِّمُ لُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مِثَالَ جُولُوراتِ كُو الْحَاسَةُ ہوئے ہیں مجروہ اسے نہیں اٹھاتے (عمل نہیں کرتے)اس کدھےجیسی ہے،جس پر

كمشل الجمار يخمل كتابين لا ددي گئي مون. أَسُفَاداً. (الجمد)

التُّوراة ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوُ هَا

ایے شاگردوں کی فکری اور ذہنی تربیت اور ان میں جملی کمال 'بیدا کرنے کے لیے آبِنفساتی طریقوں سے بھی کام لیتے ہیں ....آپ نفسیات کے موضوع پر پڑھا تو کچھ خاص نہیں ، البتہ اس مستی کے انداز تربیت اور فلسفہ اخلاق کا ضرور گہرائی سے مطالعہ کیا ہے کہ جن کے سامنے انسانی علوم ہاتھ باندھے کھڑے دہتے ہیں ایعنی نبی ا كرم ملى الله عليه وسلم كي حيات طبيبه كا.

اس کیے آپ کی مجانس میں، نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے" انداز تربیت" کا پرتوعم می کے ساتھ نظر آتا ہے، آپ ڈانٹ ڈیٹ اور تخق وشدت کے بجائے بیار و محبت سے اپنے طالب علم مح كرد جال والتي بين، اورايين عمره اخلاق اوراييني زور داراسلوب بيان

ے طالب علم کواتنا متاثر کر لیتے ہیں، کہاس میں ازخود تبدیلی رونما ہونے گئی ہے اور وہ ازخود اس سے اثر پذیر ہوجاتا ہے، آپ کا بیانداز تربیت ہی، آپ کی زندگی کی وہ متاع محرانما ہے، جے بجاطور پر آپ کا سرمایہ حیات قرار دیاجا سکتا ہے۔

الغرض مولا تا اسلان دور مین اسلاف کی بادگار اور قدیم و جدید تعلیم کا ایک حسن امتزاج اور تعلیم و تربیت کا ایک خوب صورت مناصم بین، الله تعالی آپ کوان خوبیون کے ساتھ سلامت رکھے.

خطبات عبدالمجيدلد هيانوي كاجائزه

مولانا عبدالمجید صاحب کے بیہ خطبات ..... زیادہ بہتر الفاظ میں، ان کے دروس (Lectures) ان کے ایسے خطبات کا مجموعہ ہیں، جو انہوں نے ..... مختلف موقعوں پر دیئے، جن میں سے مولانا کے انداز تدریس اور اسلوب بیان کا بخو بی

اظهاربوتا\_م.

جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں ، مولانا ..... نے اپنی زندگی ہیں جوکام احسن واجمل طریقے سے انجام دیا، وہ 'دعمل تدریس' ہے، یہ فریضہ وہ تقریباً گزشتہ ۵۔۵ مالوں سے انجام دے رہے ہیں .....انہوں نے .....۲۰ برس کی عمر سے تدریس مروع کی اور اس وقت تک ، جبہ مولانا سر سے زیادہ بہاریں وکھ چکے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس عرصے ہیں آپ نے بنیا دی طور پر، چار مدارس (جامعہ معمانیہ کمالیہ، مدرسہ قاسم العلوم ، دارالعلوم کبیر والہ اور جامعہ باب العلوم کہروڑ لعمانیہ کمالیہ، مدرسہ قاسم العلوم ، دارالعلوم کبیر والہ اور جامعہ باب العلوم کبروڈ لیک ایک برس، انہوں نے بیڈریضہ انجام دیا۔ اور باقی عرصہ ..... آپ نے مؤخر الذکر دونوں میں مرف مؤخر الذکر دونوں میں مرف مؤخر الذکر دونوں میں تدریبی خد مات انجام دیے ہوے بسرکیا.

ایک مدس اورخطیب میں برد ابنیادی فرق ہوتا ہے ....خطیب کے سامنے وام ہوتے ہیں البندااسے المحکمی اور فکری رہے ہے نیچا تر تا پڑتا ہے اور عوام کی سطح پر آکران سے معلمی اور فکری رہے ہے نیچا تر تا پڑتا ہوتے ہیں .....لہندااسے اپن سطح سے معتلو کرتا ہوتی ہے۔ جبکہ ''مدرس' کے رو برد طلبہ ہوتے ہیں .....لہندااسے اپن سطح

المنظم العقرة العقرة المنظم العقرة المنظم المنطقة الم

ایک اجھے اور کامیاب مدرس کی کیا پہلیان ہے؟ ہمارے خیال کے مطابق ، اسے کسی قاعدے اور منیا بطے کے تحت محد و دہیں کیا سکتا ..... تاہم ہمارے خیال میں ایک اچھے اور منا بطے کے تحت محد و دہیں کیا سکتا ..... تاہم ہمارے خیال میں ایک اچھے

اور كامياب مدرس مين درج ذيل خصوصيات بإلى جانى جاهيس.

ا۔ زیرورس کتاب برفکری عبوراوراس کے نیس منظرو پیش منظر سے گہری واقفیت

۲۔ مطالعے کی وسعت

س۔ اظہار مانی الضمیر کاوسیع ملکہ، اور زبان وبیان کے اسالیب برعبور

س خوش اخلاقی اورخوش گفتاری

۵۔ سامع اورطالب علم کی دینی سطح اوراس کی نفسیات ہے ہم آ جملکی

مولانا عبدالمجید کے متعلق است بات بلاخوف روید کھی جاستی ہے کہ ان میں اجھاور کامیاب مرس کی بیتمام صفات اور اس کے ساتھ مزید کئی اور صفات ہی پائی جاتی ہیں۔ مولانا نے چونکہ تدریس کا پیشہ ضرورت اور مجبوری کے تحت نہیں اپنایا، بلکہ ولی مسرت اور ولی شوق کے ساتھ اختیار کیا ہے، اور آ ب سرے لے کر پاؤں تک ممل طور پر مدرس ہی جیں اور شاید بحیث ایسا ہی رہیں گے، لہذا آپ کی تدریس میں کمال ورج کی مرائی اور کیرائی یائی جاتی ہے۔

مولانا کواپنے حاضرین اور اپنے شاگر دوں کی نفسیات پر پوراعبور حاصل ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ آپ بڑے ہی ماہرانہ طریقے سے ، طالب علموں کے ذہنون سے انجرنے والے خیالات کا کھوج لگا لیتے ہیں۔ اور پھران کے ہونٹ ملنے سے پہلے ہی ، ان کے مونٹ ملنے سے پہلے ہی ، ان کے موالوں کا جواب دے دیتے ہیں۔ ان کی گفتگو سننے والوں کی حالت السی ہوتی ہے ، جو غالب بیان کی ہے :

و مکنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے جاتا ہے بھی کو یا میرے دل میں ہے

تا ہم مولا نامیں روایتی فتم کے مرسین کے مقالبے میں ایک کمزوری بھی ہے، وہ پیر کہ آب اسيخ آب كوكتاب كمضمون ياموضوع تك محدود بين ركت ..... بلكه آپ كى مخفظو کا کینوس بڑا وسیع ہوتا ہے۔ بسا اوقات بورے درس میں ، ایک بات بھی کتاب کے متعلقہ حصہ کے بارے میں نہیں ہوتی ، بلکہ ..... دوسرے موضوعات سے متعلق موتی ہے ، مرحرت کی بات سے کان کے یہی دروس طلبہ میں زیادہ مقبولیت حاصل کرتے اور پہندیدگی کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔ایسے موقع پر،ان کے ذہن و مگرے دریجے کھلتے ہیں۔اور بات سے بات یوں تکلی اور پھیلی چلی جاتی ہے۔جیسے وہ محویات کے دانے ہول۔ بہت جلدوہ اپنی تفتگواور اینے الفاظ سے علم وادب کا ایک ایبادائرہ بنادیتے ہیں۔جس کی خوشبو بہت سحرانگیز ہوتی ہے ....مولاٰ تا کے زمر انظرخطبات مولا تا کے ایسے ہی خطابات یا دروس برمسمتل ہیں.

جس نوجوان نے ان خطبات کو صفحہ قرطاس پر منتقل کیا ہے، اس نے ، انہیں ای اعماز اورای اسلوب میں منتقل کرویا ہے۔ یقینا بیا نداز .....کسی ''تحریر'' یامضمون <u>'' نولیمی کے اسلوب سے مختلف ہے ۔۔۔۔کیکن اگر اسے مضمون نولیمی کے انداز میں</u> مرتب کیاجا تا ،توشایداس کا ساراحسن و جمال بی غارت ہوجا تا''اس لیے اے

الحاترتيب من مرتب كياجانا جا بيعال

میمفعامین متفرق موضوعات سے متعلق میں ،جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

ا- توحيد بارى تعالى

مو۔ نمی اکرم صلی الله علیه وسلم کی آمہ ہے قبل معاشرے کی حالت

موس رسول التصلي التدعليه وسلم اوراس عصمتعلقه رسوم

مهمه رحمت كائتات صلى الله عليه وسلم كالجبين

ه ماه محرم اوراسلامی تقویم

لاست محلوى كى حقيقت اورطا كفه منعوره

لمسطم كالهميت وعظمت.

۸۔ دینی مدارس اور کالج

١٠ مسلم خاتون كااسلوب حيات

ال سورج گربن اوراس می پوشیده اسباق.

١٢- اسلامي سال كاافتتام

۱۳۔ فاسق وفا جرکو گوں کی مشابہت سے اجتناب

سماله قيام يا كستان أورعلما حديو بند

اس مجموعے کا تیسرا خطبہ 'رسول اکرم صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کی ولا وت اوراس سے متعلقہ رسوم' کے عنوان پر مشمل ہے۔اس خطبے میں مولا نانے رہیج الا ول کے مہینے میں میلا و النبی کے عنوان پر موسنے والی رسوم پر گفتگو کی ہے، اوراس کو اسلام کے اصل پر وگرام سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اس سے اگلے خطبے میں آپ نے اسلام سال کی سال کی اہمیت کو واضح کیا اور محرم الحرام میں ہونے والی بے سنداور بے بنیا درسوم پر بحث کی اہمیت کو واضح کیا اور محرم الحرام میں ہونے والی بے سنداور بے بنیا درسوم پر بحث کی ہے۔ اس خطبے میں مولا نانے مولا ناخمس الحق حقانی کے حوالہ سے حضرت عیسی علیہ السلام کی ماہ دسمبر میں ولا دت کو 'قرآن کریم کی تصریحات کے منافی' قرار دیا ہے السلام کی ماہ دسمبر میں ولا دت کو 'قرآن کریم کی تصریحات کے منافی' قرار دیا ہے اور اسلام کی ماہ دسمبر میں ولا دت کو 'قرآن کریم کی تصریحات کے منافی' قرار دیا ہے اور اسلامی تقویم کی حکمتوں کو واضح کیا ہے۔

اگلا خطبہ "تقل ی حقیقت اور طا کفہ منصورہ" کے تذکرے پرمشمل ہے....اس میں بنیادی موضوع مشکلوۃ شریف کی ایک حدیث ہے۔ جسے حضرت عرباض بن ساریہ

المنات عليم العشري

نے روایت کیا ہے، اس حدیث میں ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے فرر نے کومضبوطی سے پکڑنے اور کتاب وسنت پر زور ویا ہے۔ مولا تا نے اس حدیث کے علاوہ دوسری احادیث میں نہ کورائل سنت والجماعت کی حقاشیت پر بحث کی ہے، اس سلسلے میں 'صراط مستقیم'' بر بھی پر مغز گفتگو ہوئی ہے۔

''علم کی اہمیت'' اسکلے خطبے کا عنوان ہے۔ اس خطبے میں آپ نے ملت ابراہیمی کی توضیح وتشریح سے بات شروع کی ہے اور پھرخصوصی طور پر'' و پی علم'' کی اہمیت اور اس کی نضیلت و بر کت کو واضح کیا ہے۔ و بی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں شکوک و شعد اور اس کی نضیلت و بر کت کو واضح کیا ہے۔ و بی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں شکوک و

شهمات كاشكارلوكول كويةخطبه ضرور بيرهنا عاسي

مجر چونکہ دینی مدارس میں دینی علم پڑھایا جاتا ہے اور موجودہ زمانے میں اہل مغرب نے دین مدارس کوایک سوالیہ نشان بنا دیا ہے۔ اس پس منظر میں مولا نا کا آئندہ خطبہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔جس میں دین مدارس اور کالجوں کی تعلیم اور دونوں کے طرز تعلیم میں تقابل کرتے ہوے .....دین تعلیم کے مراکز کاعمدہ ترین الفاظ میں وفاع کیا گیا ے۔مولاً تا کے خطبات کا ایک خوشگوار پہلویہ ہے کہان میں بات سے بات تکلی چلی جاتی ہے۔ دین مدارس کی بات چلی تو برعظیم یاک و ہند میں دینی مدارس کی صورت میں، ہزاروں مدارس چلانے اوراعتدال برمنی مسلک رکھنے والے "علیاے و بوبند" کا تام بھلا کیے بھلایا جا سکتا ہے۔اس لیے اسکلے خطے کاعنوان''علاے دیو بنداوران کی جدات ہے'۔اس خطبے میں ،مولا نانے علامہ اقبال کاعلاے دیو بند کے متعلق رقول نقل کیاہے، کہ''ہرعقل منداور ہوش مندانسان دیو بندی ہوتا ہے'۔ دراصل'' دیو بنديت وين مين ممياندروي اختيار كرنے يے عبارت ہے۔اس ليو يوبندي علاء اوران کی برعظیم یاک و ہند میں دینی فکر کو بروان چڑھانے کے سلسلے میں ان کی كوششيس جارى ديني تاريخ كالهم ترين حصه بين يجنهين فراموش نبين كياجاسكا. ایک مسلمان عورت کو سیسر مناجا ہے؟ خصوصاً بردہ اور حجاب کے متعلق اسلامی تعلیمات كيابي ؟ بيمولانا كا مطح خطب كاموضوع بسيدراصل طالبات كرسالانداجماع سے موقع پر، مولانا کا خطاب ہے، جس میں آپ نے مسلمانوں عورت کے اسلامی معاشرے میں کروار برگفتگو کی ہاور جاب اور بردے کی اہمیت کوواضح کیا ہے۔

>⊂"متحمسه آي اكلاخطبهسورج كربن اوراس ميس بوشيده اسباق، كعنوان بمشتل ب،اس مين مولانا نے "سورج گرمن" کے حوالے سے قرآن مجیداورا حادیث نبوید بر مفتلو کی ہے۔ "اسلامی سال کا اختیام" نامی خطب، میں مولانانے ماہ محرم میں ہونے والی رسوم پر بحث کی ہے۔مولانا کا میرخطاب''ماہ محرم اور اسلامی تقویم'' کے عنوان سے گزشتہ اوراق میں فركور خطبے سے ملتا جلتا ہے۔ مواداور مباحث مجمى تقريباً كيسال ہيں. نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ....مسلمانوں کوغیرمسلموں اور فاسق و فاجر لوگوں سے مشابہت اختیار کرنے سے اجتناب کا تھم دیا ہے۔ یہی مسئلہ مولانا کے ایکے خطبے کا موضوع ہے، بیخطبہ مولا تانے مدرسہ کی طالبات کی مجلس میں دیا ہے اور چونکہ عورتوں میں، دوسروں کی نقل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ و کیھنے میں آتا ہے۔ اس لیے پیخطبہ وقت كالك الم تقاضي يحيل كرتاب. قیام یاکتنان کے بعد مسلسل بیسوال اٹھایا جارہاہے کہ بعض علیاے دیو بندنے تحریک باكستان كى مخالفت كيول كي تمي؟ اس كاجواب أكر جمفعل طور يركى كتابول مين وياجا چکا ہے اور ان معروضی حقائق کی نشان دہی کی تئی ہے، جن کے تحت بنہوں نے موقف اختیار کیا الیکن پر بھی وقافو قایر سوال اٹھایاجا تا ہے۔ان کے اس موقف کا سب ہے واضح ثبوت بيه ب كماس موقف كى بنايروه آج بعي مندوستان كي ٢١ كرور مسلمانوں كى قیادت کردہے ہیں .... مولا تانے ای موضوع برآخری خطبہ صادر کیاہے. مجموعي طور پرجم بيه كهد سكتے بين كه بيمجموعه بہت أجميت كا حامل ہے اور ان زنده مسائل کے بارے میں، جن میں آج کا ہرمسلمان مرد وعورت جتلا ہے، بدی رہنمائی کرتا

ہے۔ بیخطبات ہرمسلمان کھرانے کی ضرورت ہیں.

الله تعالى يفخ الحديث مولا بالدهيانوي كوءاوران كمركز رشد وعرفان كوتا ديرسلامت ر کھے اور اس مجموعہ کوم تب کرنے والے حضرات کوجز اے خیرعطا کرے۔ آمین

> (محمودالحن عارف) وامالعرفان رحمان <u>ما</u>رکسمشن دادی لا بور



حظیان عکیم العصر

# أستاد جي! ازشبيرحيدرفاروتي

#### بظام الكي

حضور خاشم المتبنين على الله عليه وسلم كى أمت كے تمام أدوار ميں الله كريم كے نظام قدرت كے تحت الى وئيد واور برگزيده بهتيال و نيا ميں تسلسل كے ساتھ تشريف لاتى رہيں جو بھتى ہوئى أمت كو صراط متنعيم و كھانے اور جادہ حق پر گامزان ر كھنے كا ذريعه بنتى رہيں ۔۔۔ أن كى كتاب زندگى كا ايك ايك ورق أمت و محمد يہ كى فير خوابى كيلئے وقف رہا۔۔۔ يہ فكرى صفت يُدرك پورى إنسانيت كيلئے يم ميرى فيرخوابى كيلئے وقف رہا۔۔۔ يہ فكرى صفت يُدرك پورى إنسانيت كيلئے يام رحمت الله بنت ہوتے رہے۔ اور چونكه دب المنسانية في ان سے نبيوں والا يمام رحمت الله بنت ہوئے اور أول سے أنهيں اليے علائق ونقائص سے پاک رکھا جو أن كى شخصيت كودا غداركرتے اور أول سے أنهيں اليے علائق ونقائص سے پاک رکھا جو أن كى شخصيت كودا غداركرتے اور أن كے پاكيزه مثن ميں ركاوٹ بنتے۔

### أستاد جي!

سرز بین پاک و ہندجن نامور محدثین اور مفسرین پرفخر کرسکتی ہے اور اُسے
اپنی کودیس اُن کی پرورش کا شرف حاصل ہے۔ اُن میں ہمارے" است اور ہس اُن کی پرورش کا شرف حاصل ہے۔ اُن میں ہمارے" است اور مشاد کی محدث وقت، شیخ الحدیث حضرت مولا ناعبدالمجیدلدھیانوی حفظہ اللہ ایک مفلہ کے علمی کارناموں کو نمایاں اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔۔حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے علمی کارناموں کو کیف وکم کے اعتبار سے بفضلہ تعالی ایس شہرت حاصل ہے کہ اگر اُنہیں إحاط کے کی اگر اُنہیں إحاط کے اعتبار سے بفضلہ تعالی ایس شہرت حاصل ہے کہ اگر اُنہیں إحاط کے اعتبار سے بفضلہ تعالی ایس شہرت حاصل ہے کہ اگر اُنہیں إحاط کے اعتبار سے بفضلہ تعالی ایس شہرت حاصل ہے کہ اگر اُنہیں إحاط کے اُنہیں اِحاط کے اُنہیں اِحاط کے اُنہیں اِحاط کے اُنہیں اِحاط کے اُنہیں اِحاد کے اُنہیں اِن اُنہیں شہرت حاصل ہے کہ اگر اُنہیں اِحاد کے اُنہیں اِحاد کے اُنہیں اِحاد کے اُنہیں اِنہیں اِحاد کے اُنہیں اِحاد کے اُنہیں اِحاد کے اُنہیں اِحاد کے اُنہیں اِنہیں اِحاد کے اُنہیں اِحاد کے اُنہیں اُنہیں اُنہیں اُنہیں اِحاد کے اُنہ کے اُنہیں اِحاد کے اُنہیں اِنہیں اُنہیں اُنہیں اِنہیں اِحاد کے اُنہیں اِحد کے اُنہیں اِنہیں اُنہیں اُنہیں اُنہیں اُنہیں اُنہیں اِنہیں اِنہیں اِنہیں اِنہیں اِنہیں اِنہیں اِنہیں اُنہیں اِنہیں اِنہیں اِنہیں اِنہیں اِنہیں اِنہیں اِنہیں اُنہیں اِنہیں اِنہیں اُنہیں اُنہیں اِنہیں اِنہیں اِنہیں اِنہیں اِنہیں اِنہیں اِنہیں اُنہیں اِنہیں اِنہی

مقام كحريقت

استاذ العلماء، حضرت اقدى مولانا عبدالمجيدلدهيا نوى مدظلة محض بلند پايه عالم دين بى نبيس بلكه طريقت وتقوى كيمى اعلى مقام پرفائز بيل - آپ كاشارأن چند برگزيده مستيول ميں ہوتا ہے جنہيں رب العالمين نے اپنے دين كى اشاعت اور بقاء كے لئے عالم آب وگل ميں بھجا۔

- ۔۔۔۔۔ آپ ایک درخشندہ ستارے کی ما نند ہیں جن سے کئی بھولے ہوئے لوگوں کوراہ مل رہی ہے۔
- …… آپایک روش جراغ میں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کفر وشرک کے اندھیرے کا فور کئے ہیں۔
  اندھیرے کا فور کئے ہیں۔
- …… آپایک بین عالم دین ہیں، جورب العالمین کے عطا کر دوعلم کو کفن
   اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو سکھار ہے ہیں اور جہالت ولاعلمی کے خلاف
   جہاد میں مصروف ہیں۔
- ۔۔۔۔۔ آپ ایک مخلص مر کی اور روحانی طبیب ہیں جواپی حرارت قلبی سے مردہ دلوں کوجلا بخش رہے ہیں۔
  - ..... آپایک ایسے شہرت یافتہ ہیں کہ جن کی وجہ سے کہروڑ پکا پہچانا جاتا ہے۔
    - ..... آپنلم نبوت کے عطا کروہ اخلاق کا پیکراور تواضع کا مجتمہ ہیں۔
- آپاُمت مسلمہ کی حالت سُدھارنے میں ہمہ تن مشغول ہیں مگر بغیر کسی تشہیرا ورطمع کے۔۔۔
- اسس آپ حفظہ اللہ بلائبہ الیمی پاکباز ومتبرک ہستی ہیں جن کی ولا دت پرزمین نازاور آسان فخر کرتا ہے۔

اے تو مجموعہؑ خوبی

## تاريخ ومقام ولاوت

اُستاد جی کی ولادت مبارکہ ﷺ 5ھن1934ء بمطابق 19 مفر 1353ھ کوقصبہ سلیم پور پخصیل جگراؤں۔ شلع لدھیانہ۔صوبہ پنجاب (انڈیا) میں ہوئی۔جس کی وجہ سے آپ لدھیانوی مشہور ہیں۔

## والدكرامي

آپ مذظلہ کے والد ہزرگوار کا اِس کا فظیم ہوسٹ تھا۔ جوا یک متوسط درجہ کے زمینداراور کا شکار سے اللہ کریم نے اُنھیں بھی بے شارصلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ آیک باوقار اور ملنسار طبیعت کے مالک سے بھریف اُنفسی دینداری اور دیا نتراری کی وجہ سے علاقے اور براوری میں صدورجہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے میں مدورجہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے سے ۔ خالبًا اللہ نے آپ کی ای دینداری اور اخلاقی حمیدہ تی کو قبولیت کا ورجہ عطا فرماتے ہوئے حضرت اُستاد تی جبیاہ کھول اُن کے آگئن میں کھلا دیا۔

" غازتعلیم

آپدامت برکانہم نے قصبہ سلیم پور بخصیل جگراؤں مسلع لدھیانہ ہموبہ بنجاب کے آیک مقامی ہائی سکول میں اپن تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ شروع ہی سے بخاب کے آیک مقامی ہائی سکول میں اپن تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ شروع ہی سے بڑے حساس اور ذہین واقع ہوئے تھے۔ چنانچہ کردو پیش کے حالات اور ٹاانعمافیوں سے آپ کا ذہن متاثر ہونے لگا، جو ل جول آپ کا شعور بڑھتا گیا۔ انگریزوں اور انگریزی تعلیم سے نفرت ہوتی گئی، لیکن فر مانبر دار طبیعت کے مالک اُستاد جی اور انگریزی تعلیم سے نفرت ہوتی گئی، لیکن فر مانبر دار طبیعت کے مالک اُستاد جی ایس اور شعوری ایسے والدین کی خواہش پرطبی اور شعوری انظرت کے باوجود جماعتوں کی جماعت میں متھے کہ 14 راگست 1947 ویس بڑارہ وارمی بڑارہ بڑارہ بڑارہ بڑارہ بڑارہ بڑارہ بڑارہ بڑارہ ب

المنات متيم العمل العمل

ہوگیااور پاکستان بن گیا۔ چونکہ ہندوستان کی تقسیم میں آپ کے آبائی صوبہ پنجاب کے بھی دوجھے ہوگئے تھے۔ اس لئے اُن کو بادل نخواستہ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ تا پڑا، جو اَب بھارتی پنجاب ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ اپنے والدین کے ہمراہ مہاجرین کے قال کی معیت میں ہجرت فرما کریا کستان تشریف لائے اور شور کوٹ، پنجاب کواپنا مسکن بنایا۔

اگر 1947ء میں ملک تقسیم نہ ہوتا تو آپ مارچ 1948ء میں غمل کا استخان پاس کر لینے لیکن اِس بوارے کی وجہ سے آپ کا ایک ممل سال ضائع ہو گیا۔۔۔پاکستان آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنے والدین کی خواہش پر تو نے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو ایک سلسلے کو وہیں سے دوبارہ جوڑا۔اورموروثی پورڈی بی ہائی سکول سخصیل ٹوبہ فیک سنگھ میں داخلہ لے لیا اور اِس سکول سے 1948ء میں رہ جانے والا شمل کا استخان مارچ 1949ء میں دیا۔اورکامیائی حاصل کی۔

ويني تعليم كالأغاز

ذکرہو چکا ہے کہ حضرت است دھی کی طبیعت پہلے ہی ہے انگریز کی تعلیم سے انگانییں کھا رہی تھی ۔غیر عادلانہ تقسیم ادر تقسیم کے دوران چین آنے والے ولخراش واقعات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اُب آپ کا پیانہ صبرلبریز ہوگیا اور اپنے پیارے والدین کی مرضی کے خلاف سُدہ و ابرا جیمی زندہ کرتے ہوئے مدر سے دیا رہانیہ ٹو بہ ویک سکو لائل پور (فیصل آباد) میں داخل ہوگئے وہا کہ کا کی بہتہ نہ میں داخل ہوگئے

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل عقل میں عشق عقل ہے محو تماشہ لب بام ابھی

آپ دامت برکاتهم دوسال تک مدرمدربانید میں زیرتعلیم رہے۔بیسال آپ نے بری ہمت اور جواں مردی سے گذارے۔ آپچے شوق نے اسا تذہ کرام کی خصوصی مہربانیوں کا رُخ آپ کی طرف کئے رکھا۔ ونطبات دكيم العصر حالار دائي

دوسال کے بعد آ ب مدرسه احد ف الرحد، روش واله، فیصل آباد

تشریف لے محتے ،اورا محلے تمین سال تک آپ اس مدرسہ میں پڑھتے رہے۔

دورهٔ حدیث شریف

حضرت استاد جی دامت برکاتیم ندو ورهٔ حدیث شریف کے لئے
اپنے وقت کی ممتاز دینی درس گاہ جامعہ قاسم العلوم ملتان کا انتخاب کیا۔ آپ شوال
1373 حتار جب 1375 مسلسل دوسال جامعہ قاسم العلوم میں رہے۔ جہال سے نہ
صرف آپ نے دورہ حدیث شریف کمل کیا بلکہ دہال اپنے دور کے آئمہ دین
وسیاست کی صحبت سے بھی فیض یاب ہوئے۔ یہیں آپ کو تفق دورال حضرت مولانا
عبد المخالق صاحب سمایق اُستاذ دارالعلوم دیوبنداورانام سیاست ،مفکر اسلام حضرت
مولانامنفتی محمود در حمہ اللہ سے شرف بلمذ حاصل ہوا۔

رفقاءِدرس

ودران تعلیم اچھے رفقاءاورصالے دوستوں کا وجود بڑی سعادت اورخوش بختی مواکرتی ہے۔ ایک اچھاماحول انسانی زندگی کا دھارا بدل دیتا ہے۔ پیٹنے سعدیؒ فرماتے ہیں کہ:

صحبتِ صالح ترا صالح كند صحبتِ طالح ترا طالح كند

چنانچراللہ کریم نے است دجی کے مزاج کے مطابق بہت ہی شریف النفس رفقاء عطافر مائے۔ جن میں سے بعض کا انتخاب اللہ نے وین کے اعلیٰ امور کے لئے فر مایا اور اُن کے کارتاموں کو شہرت و دوام حاصل ہو کی۔ آپ کے زیادہ تر رفقاء درس حدیث رسول کے خدمت کاراور علم وقصوف کے بادشاہ ہے۔

مشت تموندازخروارے:

ينخ الحديث معزت مولانانسة يسر احسد صاحب ١٠٠٠ فيخ الحديث

المنات حكيم العصري العرب الارت التي

حضرت مولا ناظریف احد مدصاحب بیلی خطیب لمت حضرت مولا ناضیاء السف اسمی صاحب بیلی حضرت مولا ناقاری مسحد مدحنیف صاحب المانی بیلی بیلی ساحب دامت برکاتهم ، ملی فی بیلی بیلی میلادی میلی میلادی ایران اور ارفع ادر ارفع میرون اور ارفع سیرتون کا ایک دمان محترف بیا در ارفع سیرتون کا ایک زمان محترف بیار

# <u>دوچارے دنیاواقف ہے کمنام نہجانے کتنے ہیں</u>

#### رهنة از دواج

آپ کی شادی خانه آبادی زمانهٔ طالب علمی میں اُس وقت ہوئی جب
آپ مدرسہ ربانی ٹوبہ فیک سنگھ میں دوسرے سال کے طالب علم عقے یہ مرم 1370 ھ
کی بات ہے۔ آپ کی اہلیہ محتر مدایک انہائی شریف اور متمول گھر انے سے تعلق رکھتی
جیں - اس سلسلے میں بھی آپ پر رب کریم کا خصوصی کرم رہا کہ وفا شعار اور سلیقہ مند
دفیقہ محیدات کے ساتھ ساتھ مثالی مشسورال بھی نھیب ہوا۔
اولا و

اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں جنہیں دہ اپنی ذات کی طرح ہمیشہ پوشیدہ رکھتا ہے۔۔ مولائے کریم نے کسی خاص حکمت کے تحت آپ کو صلبی اولا دکے قطرات کی بجائے معنوی اور رُوحانی اولا دے دریا عطا فر مادیئے۔ ایند علیہ مندید معنوی اور رُوحانی اولا دے دریا عطا فر مادیئے۔ ایند علیہ مندید مندید منابعہ م

 مجاز حضرت رائي وي من الحديث جامعه رشيد بيه ما بيوال كى سرپرتى حاصل رى تدريس كا پهلاسال بفضله تعالى بحسن وخو بى اسى اختقام كو پهنیا دوسر سه سال كى ابتداء من آ پ كورس دفتی اور ساتنی حضرت مولا نانسد بسر احسم سال كى ابتداء من آ پ كورس دفتی اور ساتنی حضرت مولا نانسد بسر احسم ساحت بهی ای مدرسه بی تشریف لے آئے۔ چنا نچه اسباق تقسیم ہو گئے ۔ اور دونوں در بیند رفقاء نے تازہ جذبول كے ساتھ ني عليه السلام كى ميسو اث تقسيم كرنے كاعزم كر ليا ۔ بيد مدرسه بھى ابتدائى مراحل من تھا، اسلئے جگه كى خاصى قلت تھى ۔ جب مولانا نذر براحم صاحب كے تشريف لا ئے تو مدرسه ميں دوجماعتيں ہو گئيں اور هدس الحمد مولانا نذر براحم صاحب كے تشريف لا ئے تو مدرسه ميں دوجماعتيں ہو گئيں اور هدس احمد صاحب كے تشريف لا غرود برآ مده ميں تشريف ركھتے اور حضرت مولانا نذر براحم صاحب كے تصرف الكے تھى۔ آپ مد ظلہ خود برآ مده ميں تشريف ركھتے اور حضرت مولانا نذر براحم صاحب كورس بھاتے تھے۔

اہمی دری سال کی ابتدائی تاریخیں تھیں کہ آپ کواچا تک قاسم العلوم کے اسا تذہ کی جانب سے ٹیلی گرام موصول ہوا کہ پہلی ٹرین کے ذریعے مثنان آ جا تیں۔
آپ نے رخت سفر با ندھا اور ملتان روانہ ہو گئے۔۔۔ مادیکمی پہنچ کر آپ کومعلوم ہوا کہ آپ کے جہیتے اُستاذِ محترت مولا ناعبدال خیالی صاحب این رفقاء موا کہ آپ کے جہیتے اُستاذِ محتر باد کہہ کی جی اور کیروالہ میں ایک نے وارالعلوم کا سمیت قاسم العلوم ملتان کو خیر باد کہہ کی جی اور کیروالہ میں ایک نے وارالعلوم کا آ غاز بھی ہوچکا ہے۔

# قاسم العلوم کے لئے آ زمائش

سال کی ابتداء میں جامعہ قیاسہ العلوم کے لئے ایک عظیم ہتی کی علیدگی بہت بردی آزمائش اور عظیم سانحہ تھا۔ چنانچہ فوری طور پر حضرت مفتی محمود صاحب اور جامعہ قاسم العلوم کے ہتم صاحب نے بلامشور تقسیم اسباق کی فہرست میں آپ کا نام درج کردیا۔ جوایک طرف آپ پراپ جلیل القدر اساتذہ کرام کے اعتماد اور بجاطور پر فخر و ناز کا مظہر تھا۔ جبکہ دوسری طرف آسا تذہ کے ہاتھوں اسباق کا ملناشا گردہونے کے ناطے است الدہ جسی کی سعاوت مندی تھی۔ اللہ تعالی الی اللہ اللہ تعالی الی اللہ تعالی اللہ تعالی الی اللہ تعالی الی اللہ تعالی اللہ تعالی الی اللہ تعالی تعا

معاوت ہرطالب علم کوعطافر مائے۔ (آمین)

ملتان و نینج بی آپ سے مہتم صاحب نے فرمایا کہ اُب آپ ہمارے مدرس ہیں۔ اور ساتھ بی حضرت مفتی محمود صاحب نے بھی تھم فرمایا کہ جیسے مہتم صاحب کمہ رہے ہیں کرتے چلے جائمیں۔ آپ کو چونکہ بزمانۂ طالب علمی حضرت مفتی صاحب سے اُلفت تھی اس لئے آپ اپنے استاذ کا بیٹھم ٹال نہ سکے اور تدریس کی پیکش بخوشی قبول فرمالی۔

مفتی محمود کی سر پرتی

ال طرح آپ نے کمالیہ کا مدرسہ نعمائیہ شخ الحدیث مولانا نذر احمد صاحب کے میرد کیا اورخود قاسم العلوم میں اپنے اساتذہ کی سرپری میں مدرس ہو گئے۔۔آپ وحفرت مفتی محمود صاحب کی سرپری میں جواسبال پڑھانے کا شرف حاصل ہوا اُن میں توضیح ہما ہی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تدریس کے دوسر نے ہی سال اُساتذہ کی موجود گی میں اِنتہا اُن اہم اُسبال کی تدریس کی تفویض جہاں آپ پراساتذہ کی شفقت و اعتماد، غیر معمولی اُسبال کی تدریس کی تفویض جہاں آپ پراساتذہ کی شفقت و اعتماد، غیر معمولی قابلیت اور مثالی استعداد، تقویل و اخلاص کی غماض تھی۔ و صاب آپ کے لئے ایک کردی آندائش اور آپ کی صلاحیتوں کا امتحان بھی تھا۔

دلجيب داقعه

اس سلملہ میں ایک دلچیپ واقعہ بھی سپر وقلم کر دیا جائے تو ہے جانہ ہو گا۔ جب اتفاق ہے کہ بالکل ای طرح کا ایک واقعہ حضرت مولا ٹا انورشاہ کشمیری رحمة الله علیہ کو بھی بیش آیا تھا۔ وہ اس طرح کہ جب حضرت مولا ٹا انورشاہ کشمیری حضرت مولا ٹا انورشاہ کشمیری حضرت مولا ٹا انورشاہ میں امام معقولات حضرت مولا ٹارسول خانصا حب سے ہدا یہ آخیو بن لے کرمولا ٹا انور مناہ مساحب کے سپر دکر دی گئی۔ اس سے وار العلوم دیو بند کے طلبہ میں فطری مناہ صاحب کے سپر دکر دی گئی۔ اس سے وار العلوم دیو بند کے طلبہ میں فطری المنظراب و بے بینی نے آگادائی لی کہنے مشق اور تجربہ کار اُستاذ سے آچا کے سبق لے است

کر اِس نو خیز اور نوآ موز اُستاذ کے سپر دکر دیا گیا۔

طلبہ نے دفتر دارالعلوم میں سبق کی تبدیلی کی درخواست دی لیکن درخواست مظاور نہ ہو گی ۔ تب ذبین و ذکی طلباء نے وسعت مطالعہ سے فقہی اشکالات کے اُنبار جمع کر لئے لیکن جب سبق شروع ہوا تو حضرت سیدانور شاہ صاحب کے علمی تبحراور تحقیقات عجیبہ کوملا حظہ کر کے طلباء اس نے اُستاذ سے نہ صرف مطمئن ہوئے بلکہ اس سے اُن کے کئی مزید اشکالات بھی رفع ہو گئے اور ایک سوچھیس (126) اشعار پر مشمئل تقسیدہ اسے اس نوخیز استاذ کوخراج شخسین کے طور پر پیش کیا۔

بعینہ ایساوا قعد آپ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ جب آپ قاسم العلوم ملتان میں تدریس کے لئے تھریف لائے تو ابھی مدت بقد رئیس ایک سال بھی کہ بنہ مشق اُساتذہ کے اُہم اَسباق جیسے مسرح جامعی ، حماسه وغیرہ آپ کے سپردکردیئے گئے۔ یہ صورت حال طلباء کے لئے بے جینی کا سبب بنی۔ آخر کیوں نہتی ؟ تجربہ کے علادہ آپ عمریس بھی کم تھے، اور وہاں موجوداً ساتذہ کے شاگرد بھی تھے، اور ابھی تو زیر تعلیم طلباء میں ایک خاصی تعداد آپ کے ساتھیوں کی بھی موجود تھی۔

چنانچطلباء جامعه کاایک نمائنده و فد حفرت مقی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اُنہیں اپنی تشویش ہے آگاہ کیا کہ ایک تا تجربہ کار اور کم عمر نوجوان مدرس کو استے اہم اسباق وے ویئے میں جہم اِس پر مطمئن نہیں جیں۔ لہذا آپ اُزراو کرم اِس فیصلے پر نظر ہانی فرما کیں۔ حفرت مفتی صاحب نے بڑے وصلے اور ہمدردی سے طلباء کی بات سی اور فرمانے گے۔۔۔ تمہاری تشویش ہجاسہی لیکن میر ااعتاد بھی غلط نہیں۔۔ تمہاری تشویش ہجاسہی لیکن میر ااعتاد بھی غلط نہیں۔۔ تمہاری تشویش ہجاسہی کی میر ااعتاد بھی غلط نہیں۔۔ تمہاری تشویش ہجاسہی کے اِس فیصلے کو قبول کر لو۔ جھے قوی اُمید اور بحر وسے کہ وقتی طور پر میری خاطر اِوارے کے اِس فیصلے کو قبول کر لو۔ جھے قوی اُمید اور بحر میں میں بڑھ لوگے تو پھر آئندہ بید درخواست لے کر آؤ کے کہ ہمارے تمام اسباق اِن کے میر دکرد یے جائیں۔

حضرت مفتی صاحب کا یہ جملہ طلباء کے وقتی اطمینان اور تسلی کے لئے نہیں تھا بلکہ حقیقتا ایسا ہی تھا۔ چنانچہ طلباء حضرت مفتی صاحب کے اِس جملے ہے مطمئن ہو

المنان حكيم العصر حالار سنائل

مجے اور آپ خوش اُسلو کی سے اُن کو اُسباق پڑھاتے رہے۔ جس سے نہ صرف طلباء
کی تشویش جاتی رہی بلکہ اُسا تذہ کرام بھی خوش ہو ہو کر دُعا میں دیتے رہے۔ اِن
طلباء میں ایک معردف ایرانی عالم بھی تھے جو قاسم العلوم میں شکیل کے لئے آئے
ہوئے تھے۔ بہر حال یہ سال اپنے اخت آم کو پہنچا۔ آپ سالان تعطیلات میں اپنے
گاؤں روشن والای آگئے اور وھیں پر حضرت اُشیخ نذیر احمد صاحب کے چچا حاجی طفیل
صاحب نے آپ سے حسامی اور نور الانوار پڑھی۔

# قاسم العلوم سے استعفیٰ

تعطیلات ہی کے دوران آپ کے اُستاذ محترم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب ُروش والاگاؤں میں تشریف لے آئے اور جامعہ قاسم العلوم سے استعفیٰ کا مطالبہ کردیا۔ یہ مرحلہ آپ کیلئے بہت ہی وُشوار تھا۔۔۔ آپ نے معذرت کرنا جا ہی مگراُستاذ محترم کوئی عذر سننے کو تیار نہ ہوئے اور فرمایا جب تک آپ استعفیٰ نہیں کھتے ، میں بہیں بیشا مول۔

اُستاذ اتنا سخت مطالبہ کیوں نہ کرتے، چونکہ تعلق بڑا گہرا تھا۔اُستاذ کرنے کے اِس اِصرار اور ناز کو دیکھ کر آپ کے شاگر و حاجی طفیل بھی منت کرنے گئے۔ چنا نچہ بادل نخو استہ آپ نے بیہ بات منظور فرمائی ۔۔ آپ کا استعفیٰ حضرت حاجی طفیل صاحب نے ہی لکھا۔۔ آپ قاسم العلوم تشریف لا ئے۔۔ اپنی مجبوری عالی کی اور استعفیٰ بیش کیا۔۔ اس طرح اپنے اساتذہ کی رضا حاصل کر کے دار العلوم کی روالا تشریف لائے۔۔

# <u>دارا</u>لعلوم كبيروالا

مطابق منصب تدریس سنجالا، آپ کے اُستاذِ محترم مولانا عبدالخالق صاحب کوآپ مطابق منصب تدریس سنجالا، آپ کے اُستاذِ محترم مولانا عبدالخالق صاحب کوآپ سے جو خاص محبت وشفقت کا تعلق تھا اُس کا اندازہ اس واقعہ سے موسکتا ہے کہ جب اُستاذِ

والمناب والعصر المناب والعصر المناب والمناب وا

محترم مرض وفات میں تھے آن پرتین مرتبہ عجیب وغریب طویل ترین ہے ہوتی کے صلے ہوئے۔ پہلی مرتبہ 6 کھنٹے تک، آپ بوشی طاری رہی۔ اِس ووران حضرت اقدس اپنے اُستاذی چار پائی کے سامنے قدموں پرخشی طاری رہی۔ اِس ووران حضرت اقدس اپنے اُستاذی چار پائی کے سامنے قدموں کی جانب بیٹے ہوئے فادم کے ہمراہ خدمت میں مشغول تھے کہ حضرت مولا ناعبدالخالق صاحب رحمہ اللہ نے نیم ہے ہوئی کے عالم میں آپ کے ساتھ کچھ کلام فرمایا۔۔۔آٹارِ موت اورغش کی وجہ سے نقابت اورزبان کے لاکھڑ انے کا بیعالم تھا کہ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آپ ذراقریب ہوئے تو مولا ناعبدالخالق صاحب رحمہ اللہ نے آپ کی گردن میں باز وڈال کرشدت کے ساتھ اپنی طرف تھینچا اور کان کومونہہ کے قریب کر کے فرمایا ''وار العلوم کچھوڑ کرنہ جانا''۔ آپ حفظہ اللہ نے بیہ سنتے ہی جواب ویا ۔''دمخرے آپ مطمئن رہیں، میں ازخو دبھی بھی دار العلوم کوئیں چھوڑ وں گا۔''

## كبيروالا يع رخصت

چنانچیآ پ پی اس عہدو بیان پر پختدرہ ہے۔ بہال تک کوایسے حالات بھی آئے کہ آپ پر معاندین کے حملے بھی ہوئے اور شدت ِ اختلاف کی وجہ سے مخلص آخباب اور براگوں نے آپ کواست فی کامشورہ بھی دیا لیکن آپ اُس و صیبت و صحبت کی لاج رکھتے ہوئے کی بات کوخاطر میں نہیں لائے اور اپنے استاؤ محترم کے فرمان پر قائم رہے۔ پھر قدر آپ کی براہوئے کہ وارالعلوم کی مجلس شور کی نے ازخود آپ کی برطر فی کا اعلان کردیا۔ است و جسی وارالعلوم کی بروالا میں 15 سال تک مسلسل تدریس کا فریضہ اعلان کردیا۔ است ا

سرانجام دیتے رہے۔ حامعہ اسلامیہ باب العلوم میں آمد

اس کے بعد آپ رمضان البارک 1392ھ بمطابق اکوبر 1972ء میں حضرت مولا تاامان اللہ صاحب خالدی حفظہ اللہ کی کاوٹوں سے جا حصہ اسلامیہ ب ب ب اسعید م کہروڑ لکامی آخریف لے آئے۔ باب العلوم آیام پاکستان سے مہلے قائم ہوا تھا، کین حواد ٹات زمانہ کی وجہ سے ویران ہوگیا تھا۔ حضرت است اور کی کی آمد سے اس کی مَشانَدِ الفَائِیَه ہوئی۔ آپ فرمائے ہیں کہ باب العلوم میں آکر جب تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدائی مشکلات کے دور میں مجھے ہوں محسوں ہوتا کہ میرے اُستاذ ویشنے کی اُرواح میری طمانیت کے لئے میرے ہمراہ ہیں اور مجھے شدت سے اِحساس ہوتا کہ میری وائیں جانب میرے اُستاذ کی اور بائیں جانب میرے شخ کی اُرواح ہے۔ آپ نے اِس کلشن کو ہجانے کے لئے اُنتھک محنت کی۔ میرے شخ کی اُرواح ہے۔ آپ نے اِس کلشن کو ہجانے کے لئے اُنتھک محنت کی۔

جب کہلی مرتبہ ختم بخاری شریف کے موقع پر جامعہ اسلامیہ باب العلوم میں شخ الاسلام حضرت مولا ناسید محمد یوسف بنوری رحمۃ الله عبیة تشریف لائے تو باوجود حدورجہ نفاست طبع اور نازک مزاجی کے مولیات سے خالی جامعہ کے ماحول کے میں مدید قبال محمد سے معلم نے کہ خش ہے ق

كوبہت سراہااور فرمایا كه مجھے يہاں سے علم نبوت كي خوشبوآتى ہے۔

باب العلوم میں حضرت استهاد جی کوتا حال 34 سال عمل ہو چکے ہیں اور 35 دیں سال کا آغاز ہے۔ اللّٰدکریم سے دعا ہے کہ وہ اِس اس کلھن لد میانوی کی بہاروں کودوام بخشے اور آپ کا سابہ تا دیر سلامت رکھے۔ آمین

فيتدمشهوراسا تذهكرام

اللّذكريم نے آپ كوجن أساتذة كرام سے شرف بلمذ بخشا وہ مشفق ومخلص الله كا كرام سے شرف بلمذ بخشا وہ مشفق ومخلص الله كا ايك منابع تصے داور أن كے علم وفضل كى ايك ونيا شاہد ہے ۔ اور ان ميں سے چندمشہوراً ساتذہ يہ ہیں۔

- ..... مولا نامحمر فيق صاحب كاشميريٌ ـ
  - ..... مولانامفتی محمود صاحب <u>"</u>
  - و ..... مولا ناعبدالخالق صاحب ً\_
    - ..... مولا ناعلی محرصاحت"۔
- ..... مولا نامحمرابراهیم صاحب تو نسوی<sub>گ</sub>

رُنظيات دكيم العصري ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ ا

● ...... مولانا حافظ نذيراحمه صاحب نابيناً-

#### بيعت ارشاد وخلافت

حضرت دامت برکانہ سب ہیا ہے۔ ورمضان المبارک 1376ھ میں خالصہ کا لجے ،عبداللہ پور فیصل آباد ، میں حضرت مولا نا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پے بیعت ہوئے ۔مولا نا عبدالقادر رائے پوری کی دفات کے بعد آپ نے مولا نا عبدالعادر رائے پوری کی دفات کے بعد آپ نے مولا نا عبدالعزیز صاحب سر ودھوی سے نیاز مندی اختیار کی ۔ بعد ازیں رمضان المبارک 1403ھ میں مولا نا جمیل احمد صاحب میوائی خلیفہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور خلیفہ مولا نا بشیر احمد صاحب پسروری نے مجد نبوی میں خوجدانی برا کے سمامنے اِشراق کے وقت حضرت شخ الحدیث کوخلافت عطافر مائی ۔ وقت رعم سے بعد بیت اللہ کے قریب مطاف میں دعفرت سینفیس شاہ صاحب الحسین دامت برکاتھم نے اجازت سے نواز ا۔

حج بیت الله کی سعادت

اللہ نے آپ کوبار ہاجہ بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ آپ نے سب سے پہلاء مرہ جمادی الاولی 1393ھ/اپریل 1978ء میں اور جج بیت اللہ کی 1400ء میں اور جج بیت اللہ کی 1400ء میں کیا۔۔1400ھ بیت اللہ 1400ھ میں کیا۔۔1400ھ سے تاحال آپ کوتقر یہا ہرسال بیسعادت نصیب ہوتی ہے اور کئی موجہ ایک سال میں دو بار بھی بفضلہ تعالی حاضری ہیت اللہ کا شرف حاصل ہوا۔ للہ تعالی اپنی بارگاہ میں آپ کی اِن حاضریوں کو قبول فرمائے ، اور جمیں بھی اِن بزرگوں کی شفقت اور حسن ظن کے صدیتے اپنی رضا سے نواز تے ہوئے ہے گھر اور بیارے حبیب محم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ اقدس کی زیارت اور حسن خاتمہ کی سعاوت نصیب فرمائے۔

#### <u>آمين يا رب العالمين</u>

**֎֎֎֎֎** 



The second secon

# توحير بإرى تعالى

الحجد بله تحمده وتستعينه وتستغيره وتؤمن به وتتوكل عليه وتغود بالله من شفره انفستا ومن سيئت اعمالنا من شفده الله فلا مُصِل له وَمَن له وَتَشَهدُ أَنَ لا الله وَحَدَهُ لا مُصِل له وَمَن يُصُلِلهُ فَلا هَادِي له وَتَشَهدُ أَنَ لا الله وَدَن وَحَدَهُ لا مُحريك له وَتَشَهدُ أَن لا الله وَحَدَهُ لا مُحريك له وَتَشَهدُ أَن سيدنا وَمَوَلانا مُحَمّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ حَلَى الله وَتَصَد الله الدّه عَنْ الله المُحدد أن الله المرحيم الله المرحين أمّا بعد فاعه وُ الله المرحين أمّا بعد فاعه وُ الله المرحين الما يعد المناعة وُ المناهة والمحدن المرحيم.

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحَزَّنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ۔

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِى الْعَظِيمُ.

اللَّهُمَّ صِلَ وَسَلَمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيَدِنَا مُحَقَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ كَمَا تُحِبُّ وَتُرْطَى عَدَدَ مَا تُحِبُ وَتُرْطَى۔ اِسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبَّى مِنْ كُلِّ دُنْبٍ وَآتُوبُ اِلْنِهِ۔

.....☆.....

المنات حكيم العصري ١٥٥ من المنالي ك

تمهيد

واجب الاحترام علائے كرام! جيساكة بيحضرات جانے بيل كه ميں ہ ہے کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ مجھی سال میں دوموقع مجھی مل جاتے ہیں، ورندا یک موقعہ تو لا زما مل ہی جاتا ہے۔ سال کے شروع میں یا سال کے آ خرمیں ۔ یا ترجمہ شروع کرواتے وقت راور اس دفعہ تو آپ کے لئے ایک بروی نعت حضرت قاضی صاحب منظله کی تشریف آوری تھی جوآپ کے سامنے موجودہ حالات کی سیح طور پرتر جمانی کرتے۔ان کو وقت زیادہ سے زیادہ ملنا جا ہے تھا۔ کیکن مجھے کمزوری کا بہت شدید عارضہ ہےاور لمباسفر کر کے آیا ہوں جب کہ دوپہر کو آرام مجمی نہیں کر سکا ،گلر حاضری لگوانی ضروری تھی ۔تو حضرت کی خدمت میں التجاء کی کہ مجھے چندمنٹ ابتدا میں دے دیں صرف ایک حاضری لگوانی مقصود ہے۔ ورنہ میں آپ حضرات کے لئے اجنبی ہوں اور ندآ پ میرے لئے اجنبی ہیں۔ جب سے بیہ مدر سیبید بیدقائم ہوا ہے، سال میں ایک دود فعہ حاضری مسلسل جاری ہے اور آ گے بھی زعر فی ربی توبیسلسله جاری رے گاان شا الله ، بیمبراا پنامدرسه ب اس لیئے محترم شاه معاحب جب بھی یا دفر ماتے ہیں حاضر ہوجا تا ہوں۔

<u>آج</u> کاموضوع یخن

سی آگئی آپ مفرات کی خدمت بم*ن عرض کر دول ب* توجه فر ما کمیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح عقیدے اور سیح عمل کے اوپر استفامت نصیب فر مائے۔ آبین

يبلا تعارف خداوندي

و میکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ آج یہاں مجمع زیادہ تر اہل علم یا اہلِ اصلاح کا ہے، جو آپ حضرات کی خدمت میں آتے رہتے ہیں۔ اِس لئے وہ اِس بات کو المنظمان حكيم العصري ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٠٥٠ المنظم العصري

جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آ دم الطفیلا کو بیدا کیا۔ قرآن پاک نے اِس واقعہ کوذکر کیا ہے کہ اللہ نے حضرت آ دم الطفیلا کو پیدا کیا اور اُن کی ساری اولا دکو بیک وقت موجود کر کے حضرت آ وم الطفیلا کے سامنے تمام بنی آ دم سے ایک عہد لیا تھا ، اور۔۔۔ دلفظ رَبْ سے اپنا پہلا تعارف بنی آ دم کوکر وایا اور بیسوال اٹھایا تھا :

اَکُسُٹُ بِوَ بِکُمُ ؟ ۔۔۔ کیا میں تمہارا رَبْہیں ہوں؟ تو آ دم الطّنظاکی سے ساری اولا دیے بیع ہمارے ،ہم بھی وہاں موجود تھے کیونکہ ہم بھی اولا دِ آ دم میں سے ہیں کسی بندر کی نسل سے بین کسی بندر کی نسل سے بین کے جولوگ بین اُن کی بات علیحدہ ہے ہم حضرت آ دم الطّنظائی کی نسل سے بین رائندا ہم نے بھی اللہ سے عہد کیا:

قَالُوا بَلْی .... کیون نہیں! یا اللہ تو ہمارا رَب ہے۔

اللہ نے ہمیں سب سے پہلے لفظ زب سے اپنا تعارف کروایا اوراً س کے زب ہونے کا ہم نے اقرار کرلیا۔۔

## رَ بوبیت کی آ واز

اللہ نے سب سے پہلے ہمارے کان میں جوآ واز ڈالی وہ اپنی رَبو ہیت کی ہے۔ اور یہ ہی آپ سنتے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری زندگی کا جو نتیجہ نکلے گا اور حساب و کتاب کا جو ملی ہروع ہوگا وہ مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہی شروع ہوجائے گا اور وہاں ہمارے سامنے ایک پر چہ آنے والا ہے جو تین سوالوں پر مشمل ہوگا۔ وہ پر چہ ہمی سرور کا کتاب صلی اللہ علیہ سلم نے آؤٹ کر دیا اور ہمیں بتا دیا ہے کہ کیا کیا سوال ہونے ہیں۔ آپ کویا دہے کہ اِس میں پہلاسوال ہی ہے:

مَنُ رَبُّكَ؟ \_\_\_ تيرار بكون ہے؟

قبر میں جانے کے بعد جس وقت ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا تو سب سے پہلے جو بات پوچھی جائے گی ، وہ بہت من رَبُعک؟ ۔۔ تیرارَ ب کون ہے؟ معلوم ہو گیا کہ پہلے دن جوسبق پڑھایا تھا ای کے متعلق سوال کیا کہ وہ یاد منطبات دكيم العصري ١٠٥٠ - ١٠٠٠ من توحير باري تعالى ٢٠٠٠

بھی رہا کہ نہیں رہا۔جوزندگی گزار کر آئے ہوائی میں وہ سبق یاد رکھا تھا کہ نہیں ؟۔ اِسلئے مَنْ دَبِیْکَ کاسوال پہلے ہے۔ اور موت اور اِس دنیا میں آنے کے بعد کا جودرمیانی وقفہ ہے اِس میں ہم ہے یہ مطالبہ ہے:

. ٱلَّذِيُنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ....

جولوگ کہہ دیں کہ ہمارا رَب اللہ ہے اور پھر اِس کے اوپر ڈٹے رہیں۔۔۔ نُم اسْتَقَامُوا ۔۔۔ اللہ کورَب ماننے کے بعد اِس رَبوبیت کے عقیدے کے اوپر اِستقامت، ہماری بوری زندگی میں اِس کا مطالبہ ہے۔

كتاب بدايت كى ابتداء وانتهاء

بلکہ اگر آپ خور فرمائیں، سب اہلِ علم ہیں ماشاء اللہ ، إشارہ کافی ہے کہ اللہ نے ہمارے سامنے جو کتاب ہدایت رکھی ہے اس کتاب ہدایت کی بسم الله کے بعد پہلی آیت بھی یہی ہے:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

یہاں بھی اللہ تعالی نے اپنے زب العالمین ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔۔۔اور جب اِس کتاب کوشم کیا تو آخر میں بھی اِس کا ذکر کیا:۔۔۔فُلُ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ

" خریم بھی اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا۔

تواللہ کی رَبوبیت کا جوعقیدہ اتنا مضبوط ،اتنامشخکم اتنامشہوراور مؤکد ہے \_\_\_\_\_! جیسے میں نے آپ کے سامنے اِشارے کیے ہیں۔تودیکھتے ہیں آخراس عقیدے میں ہے کیا؟۔۔۔۔

حضرت ابراهيم الظنيلا كانمرود سيمناظره

اَنبیائے کرام کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ یہی رَبوبیت کاعقیدہ اُن کے لئے ایک بہت بڑے امتحان کا باعث

المنظمات حكيم العصر المنافي ال

بنا۔ دو نبیوں کا ذکر تو ہے کہ جن کا داسط پڑا ہے بادشاہ سے اورا سے وقت کے حاکم سے جوا ہے متعلق کہتا تھا کہ میں رَب ہوں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیدالسلام کا تذکرہ حقق کہتا تھا کہ میں ہے جن کا داسطہ وقت کے بادشاہ سے پڑا۔ جس کو عام زبان میں ہم نمر ود کہتے ہیں۔ وقت کا جابر بادشاہ تھا کا فرتھا ، مشرک تھا، بت پرست تھا، بت فروش تھا، سب پھرتھا، اور وہ اپ متعلق یہ خیال کرتا تھا کہ میں رَب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیدالسلام سے اُس کا جھڑا وربار بیو بیت کے بارے میں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیدالسلام نے اُس کے دربار میں نعرہ واک حضرت ابراہیم علیدالسلام نے اُس کے دربار میں نعرہ وکا یا کہ میرار آب تو وہ ہے جوموت وحیات کا مالک ہے:

رَبِّیَ الَّذِی یُحیی وَیُمِیْتُ ۔۔ اوداُس نے کہا کہ اَنَا اُحیِی وَ اُمِیْت موت وحیات تومیرے ہاتھ میں ہے۔

جس کو جا ہوں ماروں جس کو جا ہوں زندہ رکھوں۔اب إن بار يكيوں ميں مئيں نہيں جا تا۔موٹی سی بات كرتا ہوں كہ حضرت ابراہيم النظيفة نے پھر كہا كہ ميرا رَب وہ ہے جوسورج كومشرق كى طرف سے لاتا ہے مغرَ ب ميں غروب كرتا ہے،اور اگر تجھے اپنی رَبوبيت كا دعوىٰ ہے توسورج كومغرَ ب كى طرف سے چڑھا كے دكھا دے۔

فَبُهِتَ الَّذِی تَکَفَر۔۔۔کافرمہوت ہوگیا آگے بول نہ سکا!

لیکن جس وقت طاقت وَ رکو بات کا جواب نہ آئے ، تو بقول حضرت سعدیؓ پھر وہ مُکّا ٹکالٹا ہے اور وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اُس نے بھی حضرت ابراہیم الطّیکا کو اِس عقیدے کی سزا دینے کے لئے کہ وہ۔۔کی دوسرے کو زب ماننے کے لئے تیار نہیں تھے۔۔۔ بادشاہ کو زب ماننے کے لئے تیار نہیں تھے۔۔۔ بادشاہ کو زب ماننے کے لئے تیار نہیں تھے۔۔۔ بادشاہ کو واپنی قوت کا مظاہرہ کر سکے۔ اِو ہراللہ کے پیغیبر حضرتِ ابراہیم الطّیکا نے آگ میں کو دنا برداشت کرلیا لیکن اللہ کے علاوہ کی دوسرے کو زب ماننے کیلئے تیار نہیں ہوئے۔

غیراللدی حمایت کرنے والے کی سزا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک کیڑا جس کوئر ہی میں "و ذع" کہتے
ہیں، جس کامنی کھاہے، "سام اسرص عبید" بڑی چھکلی ۔ ایک تو چھوٹی چھکلی ہوتی
ہے (کوڈکرلی) جو عام گھروں میں چھرتی ہے اور ایک اِس کی بڑی جم ہوتی ہے جو
ہاہرجنگل میں ہوتی ہے جس کو ہماری پنجا بی زبان میں کوڈکرلا کہتے ہیں۔ جموآ گیا ہوگا
آپ حضرات کو؟اگر آپ بھی باہر جاتے ہوں۔ ویسے شہر دالوں کو باہر جانے کا موقع
کم بی ماتا ہے۔۔۔ ہیکوڈکرلا جھاڑیوں میں، جنگلوں میں، درختوں میں ہوتا ہے بشکل
چھکلی کی ہوتی ، اکر تا بہت ہے۔ اِس کی گردن بہت اکری ہوئی ہوتی ہے۔ اِس کے طرح
جب کوئی آ دمی بلا وجہ تکبر کرتا ہے، تو کہتے ہیں ویکھو! کس طرح کوڈکر لے کی طرح
گردن اٹھا تا ہے اور جب جھا نکتا ہے تو گردن کواکڑ اے دیکھا کرتا ہے۔

تو صدیت شریف میں آتا ہے، سرور کا کتات ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیر ابد معاش ہے۔ اس کے لئے فویسق کالفظ اِستعال کیا ہے، کہ وہ فاسق بدمعاش ہے۔ فرمایا جو اِس کو ایک ہی مار ہے اور ہے اُس کوسونیکی ملتی ہے، جہال دیکھواس کو رکم ساتے جو رکم ایا جو اِس کو ایک ہی مار ہے، فوراً ماروو۔ آخر اِس کے اوپر اتن ناراضگی کا اظہار کیوں ہے؟۔ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟۔۔۔۔

سرور کا کنات صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم النظیفی کو کھیں کہ جب حضرت ابراہیم النظیفی کو ک آمک میں ڈالا گیا تھا، تو بیہ برخت آگ کو بھڑ کانے کیلئے بھو تکمیں مارتا تھا۔۔۔ اب کیا کوڑ کرلا اور کیا اِس کی بھو تک ؟۔۔۔اتنی بڑی آگ کے مقالبے رخطبات حكيم العصر ١٢ - ١٠ الماري تولي باري تعالى ٢٠

میں کوڑ کرلے کی پھونک کی حیثیت ہی کیا ہے؟ لیکن اِس خبیث کی خباعت تو سمجھ میں آ سی ۔!! یعنی اللہ کی رَبوبیت کا دعویٰ کرنے والے کے مدّ مقابل ۔۔۔ جب اُسے آگے۔!! یعنی اللہ کی رَبا تھا اُس کا موائے میں ڈالا جار ہا تھا یہ اُس غیر اللہ کا ، جوا ہے رَب ہونے کا دعویٰ کررہا تھا اُس کا مددگار بن کر پھونکس مارتا اور اپنی خباشت کا اظہار کرتا رہا۔ اِس کی ان پھونکوں کا اثریہ ہوا کہ اِس کی بوری نسل ملعون ہوگئی اور قیا مت تک کے لئے یہ بد بخت قرار بایا۔ اور اِس کو مارنا کو نااور اِس کو ہلاک کرتا ہا عشاقوں ہوگئیا۔

معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے مقابلے میں اگر وشمن کوئی آگ جرکائے تو ہو
آ دمی کچھ بھی بگا و نہیں سکا الیکن ایک لفظ سے بھی اس ظالم حاکم کی جمایت کرتا ہے تو یہ
کوڑ کرلے کی بھونک ہے۔۔۔ آگر وقت کا حاکم اللہ کورَب مانے والوں کے مقابلے
میں کوئی اُلا وَ جلاتا ہے۔۔۔ آگ بھڑکا تا ہے۔۔۔ اُن کوآگ میں پھونکما ہوا س ک
کوئی مخص اِس ظالم حاکم کا ساتھ و سے ہوئے کوئی ایک لفظ بھی ایسابولتا ہے جواس ک
حمایت میں ہوا ور اہل اللہ کی مخالفت میں ہوتو یہ کوڑ کرلے کی بھونک ہے۔ آگر چہا س
کے اِس ہولئے ہے کوئی فرق نہیں پڑے گالیکن ایسے ظالموں کی جمایت میں ہولئے والا

تاریخ کواللہ تعالی نے آنے والی نسل کے لئے اسلئے محفوظ کیا ہے کہ یہ باعث بدایت ہے۔ ان واقعات سے مبتی حاصل کرو کہ اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر آگ میں جنا پڑتا ہے۔۔۔ یہ اُسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ آگ کو تبول کرلیا جائے کیکن کسی کو ربان کرائی جائے کیکن کسی کو ربان کرائی کے سامنے سرنہ جھکا یا جائے۔

حضرت موسى التليين كابدمعاش اعظم سے واسطه

ووسرے نمبر پر فتان کی میں ذکر آتا ہے حضرت موی النظام کا ، ان کو بھی ایک ایسے بی بدمعاش ہے واسط پڑاتھا جو کہتا تھا: ایک ایسے بی بدمعاش ہے واسط پڑاتھا جو کہتا تھا: اَنَا رَ بِسُکُمُ الْاعْلَى ... والمنان مكيم العصر

قرآن كريم ففل كياب كدوه بهى ربوبيت كامرى تعا-

موسیٰ الظفر نے اپن قوم کو بہت کچھ سکھا یا پڑھایا، بچے ذرج کروائے، ہراتم

كاظلم وستم برداشت كي كيكن أس بدمعاش كي ربوبيت كوشليم بيس كيا---

' بچے ذیح کروالئے ، پختیاں سہہ لیں ، زخم کھا گئے ، وطن سے بے وطن ہو میں مند نکا میں ان میں میں مند مذا

مجے، جنگلات میں نکل گئے ،لیکن اُس کی زبو بیت نہیں مانی۔

فرعون سے موی النظاف کا جھڑا بہت طویل ہے اور جو جو واقعات فلا تھی ایک واقعہ کے بیں۔۔۔ایک ایک واقعہ کے اندر موجودہ زیانے کی تصویر صاف نظر آتی ہے۔ کہ جب اہل حق کوالیے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے جن کا دماغ یہ ہو کہ زب ہم بیں۔۔۔ورقی اُس کو ملے گی جو ہمارے سامنے جھکے گا۔۔۔اور جو ہمارے سامنے مہیں جھکے گا اُس کے لئے آگ ہے۔۔۔اُس کو جلنا پڑے گا اُس کو اپنی تسلیس کو ان موریس جھٹے گا اُس کو اپنی تسلیس کو ان موریس جھٹے گا اُس کو اپنی تسلیس کو ان موریس حضرت ابراہیم النظیف اور حضرت موی النظیف کے واقعات سے عبرت پکڑی جائے۔۔۔۔ تو اُس دوریش حضرت ابراہیم النظیف اور حضرت موی النظیف کے واقعات سے عبرت پکڑی جائے۔

مرب كاقصه چھيڑنے كامقصد

حقاق کی اس نظرے پڑھ کرتود کھو! اس ور کے بارے میں اس دور کے بارے میں اس دور کے بارے میں اس دور کے بارے میں اس ملتی ہیں؟؟ آپ کہیں گے کہ بدر ب کا قصہ کیے چھیڑدیا۔اور اِسے آپ کی مامنے لے کر کیوں بیٹے گیا؟۔۔۔ آپ کونٹاندی کرنا چاہتا ہوں۔ کر عنقریب ایک مدی رَبوبیت آنے والا ہے جس کے مقد مقالحین کے افراد آ کیے ہیں۔

ممب سے بروا فتنها در د جالوں کی تعداد

حدیث شریف میں بار بار اس بات کی تنبید کی گئی ہے کہ ایک دجال آئے گا اور نیا بازی کرنے والا کا منبی ہے، دجال کا معنی ہے۔۔۔ کر وفریب، جالبازی کرنے والا مسد حجال کا اتنا بردا فتنہ ہوگا کہ جب سے دنیا بن ہے اور قیامت تک اُس سے بردا مسلم کے فرمایا کہ اللہ نے اِس کا ذکر ابتدا

نوح علیہ السلام نے بھی اپی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ جیسے اللہ نے قیامت کا کوئی وقت متعین نہیں کیا اِسی طرح اِس دجال کے دور کا وقت بھی متعین نہیں کیا۔ لیکن جیسے قیامت بھی تیامت بھی ضرور کیا۔ لیکن جیسے قیامت بھی نا آئے گی اِسی طرح قیامت سے پہلے بید دجال بھی ضرور آئے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی فقنے کا عروج اور کمال بیکدم نہیں ہوا کرتا اِس کی ایک تمہید ہوا کرتا اِس کی ایک تمہید ہوا کرتا اِس کی ۔۔۔۔جیسے آپ فیل نے فرمایا کہ میں دجال آئیں ہے۔ کہیں آتا ہے کہ سر دجال آئیں گے۔ کہیں میدان بنا کمیں گے۔ آخروہ بڑا دجال آئے گا۔

اُنبیائے کرام اُس کا ذکر کرتے رہے لیکن رسول اللہ وہانے فرمایا کہ میں عمہیں اُس کے متعلق جو تفصیل بتا رہا ہوں، پہلے کسی نبی نے نبیس بتائی کیونکہ واسطہ آپ وہ کی اُمت کو واسطہ عملاً پڑنے والانھا۔ پہلے کسی نبی کی اُمت کو واسطہ عملاً پڑنے والانہیں تفاراسلئے آپ وہ اُن نے اُس کے حالات بڑی تفصیل سے بیان فرمائے۔ حدیث شاراسلئے آپ وہ وہ وجال کیا کیا کرتب و کھائے گا؟ کیا کیا اُس کو قدر تمیں حاصل ہوں گی اور جو نہیں مائے گا بھوکا ہوکا کہ جو مائے گا روثی ملے گی اور جو نہیں مائے گا بھوکا مرے گا اور اُن کا دعویٰ بھی ہوگا کہ جو مائے گا روثی ملے گی اور جو نہیں مائے گا بھوکا مرے گا اور اُن کے تعلق رَبو بیت کا دعویٰ کرے گا۔

رسون الندسلی الندعلیہ وسلم نے اُس کے متعلق بہت می با تیس بتا کیں۔جن کی طرف آپ کومتوجہ کرتا جا ہتا ہوں۔۔۔اورا یک بات تو بار بار بتائی ہے۔ تہمیں اور کی طرف آپ کومتوجہ کرتا جا ہتا ہوں۔۔۔۔وہ کا تا ہوگا اور تمہارا رَب کا نا جھھ یاور ہے نہ رہے ایک بات ضرور یا در کھنا کہ۔۔۔وہ کا تا ہوگا اور تمہارا رَب کا نا نہیں ہے۔۔۔ یہ ایک موٹی سی علامت یا در کھنا کہ وہ د جال کا تا ہوگا اور تمہارا رَب کا تا نہیں ہے۔۔۔ یہ ایک موٹی سی علامت یا در کھنا کہ وہ د جال کا تا ہوگا اور تمہارا رَب کا تا نہیں ہے۔۔۔ یہ تا یہ در کھنا کہ وہ د جال کا تا ہوگا اور تمہارا رَب کا تا نہیں ہے۔۔

# ایمانی بصیرت

اور میہ جوحدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ اُس کی پیشانی کے او بر کا فر

الکھا ہوا ہوگا، اِس کا بیمعن نہیں ہے کہ بول لکھا ہوگا اورسب پڑھ لیں گے بلکہ اُس روایت میں اِشارہ موجود ہے۔۔۔

يَقُرَئُهُ كُلُّ مُوْمِنِ كَاتِبٌ اَوْ غَيْرُ كَاتِبٍ ...

مومن پڑھےگا۔۔۔ مومن چاہےلکھتا پڑھنا جانتا ہوجا ہے نہ جانتا ہووہ پڑھےگا کہ اُس کی بیشانی کے اوپر کا فرائکھا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اُس کے کفر کو پیجاننے کے لئے ایمانی بصیرت کی ضرورت ہوگی۔

عام لوگوں کو اس کا پیتہ نہیں چلے گا ، البیتہ مسلمان اپنی ایمانی بصیرت ہے پیچانیں کے کہ بیکا فر ہے

یقوئهٔ کل مومن... مومن پڑھےگا۔۔.

# دجالى فتنهى تمهيد

اُس دجال کے متعلق جس نے رَبو بیت کا دعویٰ کرنا ہے۔ میراخیال یہ ہے کماُس کی تمبید شروع ہے اوراُس کے حقد حد المجین کے لوگ آ چکے ہیں اورلوگوں کا ذہمن بتاتے جارہے ہیں کہ اگر زندگی خوشحال گزار نی ہے تو اُس دجال کو اور اُس دَجال کے پیشوا وَں کو جو آنے والے ہیں قبول کرلو۔ قبول کر و گے تو بچو گے۔۔۔ اگر قبول نہیں کرتے تو تمہارا بچے نہیں ہے گا۔۔۔

بید دعوی آ ہتد آ ہتد بہاں تک پنچ گا کدان کالیڈر کر ب ہونے کا دعویٰ کرے گا اور جو بجھے ہیں ہاتا اُس کرے گا اور جو بجھے ہیں ہاتا اُس کرے گا اور جو بجھے ہاتا ہے اور جو بجھے ہیں ہاتا اُس سے ۔۔۔اتضادی بائیکاٹ۔۔۔۔اُس کا حقد پانی بند۔۔۔اُس ہے تمام را بطے ختم ۔۔۔۔وولوگوں کو بھوکا مارے گا اور اس کے علاوہ بھی بہت بچھ ہوگا۔

ایک روایت کی نشاندہی کر کے اِس مضمون کوختم کرتا ہوں۔ورنہ اِس کے بہت پہلو ہیں جوآب کے میں۔بات یا در کھنے کی ۔

## دجال سے نہر ماءاور نار کا مطلب

حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ وہ انے فرمایا کہ دجال آئے گا
اوراُس کے ساتھ 'نفہ وُ مَآءِ '' پانی کی نہر ہوگی۔اوراُس کے ساتھ نار ہوگی۔اگلے جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ جواُس کی نہر میں جاگرا اُس کی تو زندگی بحری نیکیاں برباد ہو گئیں اور گناہ ٹابت ہوگیا اور جواُس کی نار میں جاگرا اُس کے زندگی بحر کے گناہ معاف ہو گئے اور اُس کی نیکیاں ٹابت ہوگئیں۔اگلے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے لیکن میں معاف ہو گئے اور اُس کی نیکیاں ٹابت ہوگئیں۔اگلے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے لیکن میں نہر ماء اور ناد کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے دسول بھٹے کے کلام میں کیا کیا نقطے اور کیا کیا تغییر یں اور کیا کیا گہرائی ہے، سول اللہ کی خدمت بین اور آگ دو چیز وں کا ذکر شریعے والے اِس بات کو بچھتے ہیں۔ بسول اللہ بھٹے نے پانی اور آگ دو چیز وں کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب بینیں کہ وہ بانی اور ساتھ پانی کی نہر لیے پھرے گا اور اپنے ساتھ جھنے اور آگ لیے پھرے گا۔ ا

صورت جو سجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پانی ہے سیراب کرنے والا اور آبادی کا باعث اور آگ ہے سیراب کرنے والا اور آبادی کا باعث ۔ جس طرح آج جہاں کمباری ہوتی ہے وہاں آگ برتی ہے اور جولوگ اُس کی زد میں آتے ہیں وہ واقعاً آگ میں جل رہے ہیں، اِس میں کیا شبہ کی بات ہے؟

## حاليه جنك كي صورت وال

آئ کل جو جنگ ہور ہی ہے تو کیا وشمن کی بمباری کے نیچے آنے والے لوگ آگ میں نہیں جل رہے؟ اور وہاں بیرساری صورت وال موجود نہیں ہے؟ تو پائی سے مراد تا ہی و بربادی ہے۔ وہ خوشحالی اور آگ سے مراد تا ہی و بربادی ہے۔ وہ خوشحالی اور آبادی بھی ساتھ لائے گا کہ جواس کو مانے گا اُس کے لئے خوشحالی ہی خوشحالی ہے اور

المنسان مكيم العصير) ١٤٥٠ - ١٥٠٠ المنسل العصير)

جوائی کوئیں مانے گائی کے لئے آگ اور برباوی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے رحمۃ اللعالمین ، اپنے محبوب اور اللہ کے موب واللہ کے موب کا منات واللہ کا موب کے مانے میں خوشھالی ہونہ مانے میں بربادی ہو۔۔۔ اُس کے باس پانی بھی ہواور آگ بھی ہو۔۔۔ اُس کے باس پانی بھی ہواور آگ بھی ہو۔۔۔ اُس کے باس پانی بھی ہواور آگ بھی ہو۔۔۔ اُس کے باس پانی بھی ہواور آگ بھی ہو۔۔۔ اُس کے باس پانی بھی ہواور آگ بھی ہو۔۔۔ اُس کی باس پانی بھی ہواور آگ بھی ہو۔۔۔ اُس کی باس پانی بھی ہواور آگ بھی ہو۔۔۔ اُس کی باس پانی بھی ہواور آگ بھی ہو۔۔۔ اُس کی باس پانی بھی ہواور آگ بھی ہو۔۔۔ اُس کی باس پانی بھی ہواور آگ بھی ہو۔۔۔ اُس کی باس کی آگ کو تبول کر لیما پانی کو تبول نہ کرتا۔

# انبیاء کی آ زمائش سے سبق

آپ جائے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فتنہ یک دم نہیں اُ بحرا کرتا اُس کی کوئی تمہید ہوتی ہے اُس کے پچھ حالات بنا کرتے ہیں تب وہ جا کے انتہاء پہ پہنچا کرتا ہے۔ اِس وفت مسلمانوں کو سبق پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف پانی ہے اور دوسری طرف آگ ہے لیکن جواللہ کے غیر کا دروازہ ہے اِس پر قطعانہ جھکیں۔ اگر کوئی کے کہتم یہ نبیس مانو گے توروئی نہیں ملے گی ، تو مرجانا منظور کرلیں۔ لیکن اللہ کے غیر کو زب مانے کے لئے تیار نہ ہوں اور ہر ملا کہیں کہ ہم آگ میں جل اللہ کے غیر کو زب مانے کے لئے تیار نہ ہوں اور ہر ملا کہیں کہم آگ میں جل جا کیں گئیں گے ہیں اُس جل اللہ کے غیر کو زب مانے کے لئے تیار نہ ہوں اور ہر ملا کہیں کہم آگ میں جل جا کیں گئیں گئیں گئیں ایس خوشحالی قبول کرنے کے لئے تیارنہیں ہوں گے۔۔۔۔

قوم کواس ذہن پہ تیار کیا جارہا ہے کہ اگرتم خوشحال یا زندہ رہنا جا ہے ہو قراس دروازے پر سجدہ کرلوتو خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔۔۔اور اگر اِس در پر نہیں جھکو مے تو بربادی ہی بربادی ہے۔۔۔اللہ اِن حالات کو سیحضے کی اور ایمان کے اوپر استقامت کی مجھے بھی اور آ ہے کو بھی تو فیق نصیب فرمائے۔

# <u>دورِ حاضر کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی ہدایا ت</u>

علماء کرام سے دجال آکبر کے بارے میں روایات سنیں تو آپ کو پہتہ چلے کہ اِس دور کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں؟

باقی صحیح عملاً چونکہ اِس سلسلے میں ہمارے محترم حضرت قاضی (حمیداللہ)
مماحب دامت برکانة تشریف لائے ہوئے ہیں وہ زیادہ ایکھ طریقے ہے آپ کے مسلسلے۔

سامنے وضاحت کریں گے۔ میں انہی الفاظ پراپی معروضات کوختم کرنا چا ہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کسی اہتلاء میں نہ ڈالے اور
اگر اللہ کی طرف سے ہماری زندگی میں کوئی اہتلاء آنے والی ہے تو اللہ کریم ہمیں
استقامت نصیب فرمائے کہ ہمیں مرجانا منظور ہولیکن ہم ان بدمعاشوں کے سامنے
جھکنے کے لئے تیار نہوں۔ آمین یارب العالمین

وآخر دعوانا ان الحمدللة رب العالمين







# روش خیالی کیاہے؟

الُحْمَدُ لِلّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ لِللّهِ مِنَ شَرُورُ النَّفِيثَ وَمِنْ سَيِّئْتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ وَنَعُولُا بَاللّهُ وَمُذَهُ لا فَلا هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لاَ اللّهُ الا اللّهُ وَحُدَهُ لا فَلا مُصِلٌ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لاَ اللّهُ الا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ سَيْدُنَا وَمَوْلانَا مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلّى شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ سَيْدُنا وَمَوْلانَا مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلّى اللّه تَعْدَالْمَ وَنَشَهُدُ أَنْ سَيْدُنا وَمُولَانًا مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلّى اللّه وَعَلَى اللّه وَاصْحَابِهِ الْجُمْعِيْنَ. أَمَّا بِعُدُ

بِالشَّنَدِ الْمُتَصِلِ مِثَا اِلْي أَمِيْرِ الْمُوْمِنِيْنَ فِيُ الْمُدَيْثِ مُدَمَّدَ بَنِ اسْمَاعِيْلُ البُخَارِيُّ رَجِمَهُ الشَّالِ مُدَنَّنَا احْمَدُ ابْنُ اشْكَابِ قَالِ مَدَثَنَا احْمَدُ ابْنُ اشْكابِ قَالِ مَدَثَنَا امْمَدُ ابْنُ فَضَيْلِ عَنْ فِقَارَةُ ابْنُ الشَّعْفَ عَنْ ابْنُ هُوَيْرَةً رَضَى النَّهُ عَنْ قَالَ النَّبِينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُولُ اللَّهِ الْمُعْظِينُ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْظِيمُ مَانَ اللَّهِ الْعُظِيمُ اللَّهُ الْمُعْطِيمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْطِيمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْطِيمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْطِيمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْطِيمُ الْمُنْ اللَّهُ وَاحْمُهُ وَاحْمُهُ وَاحْمُهُ وَاحْمُهُ وَاحْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْطِيمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْطِيمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْطِيمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْطِيمُ الْمُنْ الْلَهُ الْمُعْلُولُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْطِيمُ الْمُنْ الْمُنْ الْلَهُ وَاحْمُهُ وَاحْمُونُ الْمُنْ ا

تمهيد

آج اِس عظیم مجمع میں اِسٹیج پر بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اِن میں ہمارے اُحراب اور اُصحاب روحانیت، اُصحاب ِ فانقاہ حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں اور طلباء کرام کی جماعت کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی بھی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔

#### اصحاب روحانیت سے درخواست

اصحاب روحانیت سے میری درخواست ہے کہ وہ خصوصی توجہ فرما کیں اللہ تعالیٰ ول کوسیدھار کھے اور زبان پر بھی صحیح بات جاری فرمائے۔ اَلْلَهُمْ اَهُدِ قَلْبِیُ وَصَدِقَ لِسَانِیْ۔۔۔۔۔ وَصَدِقَ لِسَانِیْ۔۔۔۔۔

آب جانتے ہیں کہ اِس موقع پرعموماً آخری حدیث شریف کا درس ہوتا ہے جہاں تک علی بخاری شریف کا درس ہوتا ہے جہاں تک علی بخاری شریف کے ختم کا تعلق ہے وہ تو آخری عبارت پڑھنے کے ساتھ ہی ختم ہوگئی، جب ''شک ساتھ ہی تو ہوگئی، جب ''شک تلاوت ہوگئی تو ہوں تھوگئی جاری ختم ہوگئی۔

اوررہا مسئلہ بیان کا تو اُب دستوراس طرح بن گیاہے کہ اس میں جو مخاطب ہوتے ہیں وہ عام طور پراہل علم نہیں ہوتے۔ اور یہ جو اِسٹنی پر بیٹے ہوئے ہمارے دست وہاز وہ ہمارے پشت بناہ بزرگ تشریف فرماہیں، یہ خاطب نہیں ہوتے بلکہ اِس موقع پرخطاب عوام کو کیا جاتا ہے تا کہ اِس بہانے سے جو جمعے ہائی کے فائمہ سے کے لئے دوچار یا تیں اُن کے ذہن میں ڈال دی جا کیں۔۔۔ جیسے اُ بھی فائمہ سے کے لئے دوچار یا تیں اُن کے ذہن میں ڈال دی جا کیں۔۔۔ جیسے اُ بھی آپ اِس میں جو جمعے ہوگے ہوں ہوتا ہے۔ اُن کے آپ سے جو جمعے ہوگے ہوں ہوتا ہے۔ اُن کے میں مور صاحب کا بیان سنا۔۔اور ہمیشہ ہی اِس اِسٹیج کی جمع سے بہا اُنہی کا بیان ہوا کرتا ہے جس سے دل بہت خوش ہوتا ہے۔ اُن کے بیان میں بڑی جامعیت ہوتی ہے۔۔۔۔ بہت ساری غلط فہال دور ہو جاتی ہیں، میان میں بڑی جامعیت ہوتی ہے۔۔۔۔۔ بہت ساری غلط فہال دور ہو جاتی ہیں،

بہت ساری ذمہ داریاں سامنے آجاتی ہیں اور وقت کے تقاضے بھی کہ آپ حضرات کو کس طرح رہنا چاہئے؟ کس طرح سوچنا چاہئے؟ ۔۔۔۔ اُن کی تقریبہ ہیں ہیں ارے کوشے واضح ہوجاتے ہیں۔ اِس میں عوام الناس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور جہاں تک صدیث کے فنی مباحث کا تعلق ہے وہ ہارے مدارس کے طلباء کے سامنے سامت سال تک آتی رہتی ہیں۔ اِس لئے ہمیشہ اِس حدیث پر بیان کرنے سے قبل دیں بندرہ من بین وقت کی مناسبت سے عوام الناس کے لئے چند با تیں عرض کرنے کا کچھ معمول سابنا ہوا ہے۔ اِس من میں عرض کرتا ہوں۔

روش خیالی کیاہے؟

حدیث شریف کا ترجمہ اور اِس کے متعلق جود و چار با تنس کہنی ہیں وہ بعد میں کہوں گا۔ آج کل روشن خیالی کا تذکرہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہور ہا ہے۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوتھوڑ اساروشن خیالی کا تعارف کروادوں۔۔۔

تاریکی اور روشنی دونوں لفظ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں۔ تاریکی اندھیرے کو کہتے ہیں اور روشنی تو آپ جانتے ہی ہیں۔

فن فن من سورۃ الانعام کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے تاریکی اور نور کا ذکر کہا ہے۔

سب تعریفیں اُس اللہ کی ہیں جس نے زمین اور آسان بنائے اور ظلمات اور نور بھی بنائے۔ اِس کامعنی میہ ہوا کہ ابتداءِ کا نئات سے ہی ظلمت اور نور میہ دونوں متقابل چیزیں چلی آرہی ہیں۔

ظلمت ونوركا مطلب

ظلمت اندهير \_ كو كهتم بين اورنورروشن كو كهتم بين - أب بيرظلمت

منابات مكيم العصري من العرب من العرب العصري العرب ا

الْرْ يَكْتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.

وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا مُوْسَى بِالْتِئَآ اَنُ اَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورُ....

كرہم نے مولیٰ الطّیٰ پر بھی اپنی آیات اتاریں اوران کو بھی یہ تھم دیا اللّٰ مُنتِی مِن الظّٰلُمَاتِ اِلَى النّورِ" ۔۔۔ كرآب لوگوں كوظلمت سے نور

حريد العصر العصر العصر المعالم العصر المعالم العصر المعالم العصر المعالم العصر المعالم العمال المعالم العمال العما

کی طرف نکالیں۔مویٰ الطبیع کے ذمہ بھی یہی لگایا گیا کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالو اور نوروروشنی کی طرف لے جاؤ۔ تو موٹی علیہ السلام کے ذمہ بھی یہی لگا۔ بلکہ سور ۃ بقرہ میں آیت الکرس کے بعد فر مایا:

اَللَّهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اَمَنُوْا یُخُوِجُهُمْ مِّنَ الطُّلُمْتِ اِلَی النُّوُر ....
الله مومنوں کا مددگار ہے، مومنوں کا ولی ہے اور اُن کوتار یکیوں سے نور کی طرف نکالناہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان ذریعہ بنتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف نکلنے کا۔
وَاللَّذِیْسَ کَفَرُوْ آ اَوْلِیَآ اَءُ هُمُ الطَّاعُوْتُ یُنْحُوِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْدِ اِلَی الظَّاعُونُ یُنْحُوجُونَهُمْ مِّنَ النُّودِ اِلَی الظَّامُونُ یَنْحُوجُونَهُمْ مِّنَ النُّودِ اِلَی الظَّامُونُ یَنْحُوجُونَهُمْ مِّنَ النُّودِ اِلَی الظَّلُمَات ....

اور کا فرول کے دوست طاغوت ہیں ،شیاطین ہیں جواُن کونور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔

تو قرآن کریم میں بیسیوں آبیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے الی ظلمت اورنور کا ذکر کیا ہے۔

اَفَمَنُ شَوَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِّنُ رَّبِّه....

### حصول نور کا ذریعه

اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا وہ رب کی طرف سے نور پر ہو
گیا۔ تو گویا إسلام نور کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایمان بھی نور کے حاصل
ہونے کا ذریعہ ہے۔ ظلمات سے نگلنے کا ذریعہ ہے۔ بہت ساری آیتوں میں بی تقابل
ذکر کیا گیا ہے ظلمت اور نور کا۔۔۔۔ تو اَب آج کل ایک بحث چل رہی ہے۔۔۔
د و مشن خیالی ۔۔۔۔ تو خیال کی روشن سے بہتی روشنی تو مراد نہیں۔۔۔۔ اِس سے
مراد باطن کی روشن ہے۔۔۔ کیونکہ خیال اِنسان کے باطن میں ہوتا ہے۔۔۔ فاہر
میں نہیں ہوتا ہے۔۔۔ کیونکہ خیال اِنسان کے باطن میں ہوتا ہے۔۔۔ فاہر
میں نہیں ہوتا ہے۔۔۔ اب غور طلب مسلم ہیہ کہ خیال دو مست کون سا ہوتا ہے اور
میں نہیں ہوتا۔۔۔۔ اب غور طلب مسلم ہیہ کہ خیال دو مست کون سا ہوتا ہے اور
میں نہیں ہوتا۔۔۔۔ اب غور طلب مسلم ہیہ کہ خیال دو مست کون سا ہوتا ہے اور
خیال تاریک کون سا ہوتا ہے ؟؟۔۔۔۔ اور تسازیک خیال کون لوگ ہیں ، اور

روشن خیال ک*ونالوگ بیں؟؟۔۔۔* 

جم چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے تو

اس روشنی ونور اور ظلمت واندھیرے کا معیار اللہ کی کتاب ہے۔۔۔۔ تو مسلمان

ہونے کی خیثیت سے ہم دیکھیں تو سہی کہ ظلمت کیا ہوتی ہے اور نور کیا ہوتا ہے؟

۔۔۔۔اور خیالات نور کس کے ہیں اور تاریک کس کے ہیں؟۔۔۔۔اندھیرے ہیں
کون بھٹک رہا ہے اور نور کس کے پاس ہے؟۔۔۔۔۔اس روشنی میں صحیح راستہ پرکون
علی رہا ہے؟ اِس پرتھوڑ اساغور کرنے کے بعد بہت آسانی سے سب ہجھ سکتے ہیں۔

### كتاب مدايت اتارنے كامقصد

الله نے حضور النظیان پر کتاب اتاری ، تاکة پظمات سے لوگوں کونور کی طرف نکالیں جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پہلے کا جومعاشرہ تھاوہ ظلماتی معاشرہ تھا، وہ اندھیر ہے کا معاشرہ تھا، اُس وقت آ دم النظیان کی اولا دسب کی سب تاریکی اور اندھیر ہے میں بحثک رہی تھی۔ اور قرآن کریم وے کرآپ کو اللہ نے بھیجا کہ ان کوروشنی کی طرف نکالو۔ تو تھوڑی دیر کے لئے آپ غور کریں کہ حضور النظیان کے آئے سے پہلے کا معاشرہ کیا تھا؟ جس کو رسول اللہ اللہ اورائس ظلمت کوختم کرنے کے بعداولا دِآ دم کوحضور النظیان نور میں لئے آپ نے بدلا اورائس ظلمت کوختم کرنے کے بعداولا دِآ دم کوحضور النظیان نور میں گئے۔

## جابليت اولى اور جابليت أخرى مين فرق

تو ہم جس وفت غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یوں ہوتا ہے کہ قر آ نِ کریم میں ایک لفظ اِستعال کیا گیا ہے بائیسویں پارے کی ابتدامیں:

وَلَا تُبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى .....

جالمیت اولی۔۔۔ جس کامعنی ہے پہلی جہالت! یعنی پہلی جہالت کی طرح جہالت اختیار نہ کرنا مفہوم اِس کا بیہ ہے۔ تودیکھئے جا ہلیت اولی کیا ہے؟ عربی قاعدہ

ہم ویکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے اُب یہ بالکل وہی جاہلیت ِ اخریٰ والا دور آیا ہوا ہے۔۔۔۔اور جب ہم اِس ہا ہلیت ِ اُ خدیٰ کوجا ہلیت ِ او نسیٰ سے ملاکر دیکھتے ہیں تو جاہلیت ِ اُولیٰ میں جو پکھ ہوتا تھا۔۔۔۔ اس سب پکھ کورَ وغن مصالہ لگا کر، چیکا کر جاہلیت ِ اُخریٰ میں ہمارے سامنے چیش کیا جارہا ہے۔

میں کیا تفصیل کروں آپ کے سامنے کہ جاہلیت اُولی میں شرک تھا، اور اُب کے سامنے کہ جاہلیت اُولی میں شرک تھا، اور اُب کس کس منتم کا شرک آگیا؟۔۔۔۔ یہ بہت لہا موضوع ہے کہ بتایا جائے کہ دیکھو جاہلیت میں شرک کے بید انداز شے اور اب شرک اِس انداز میں ہور ہے ہیں۔ بہر حال جیسے شرک پہلے تھا اُس طرح انداز بدل کروہ شرک اُب بھی ہے عام معاشرت میں ہرجگہ شرک موجود ہے۔۔

# <u>گئے سے نفرت</u>

سرور کا کنات کی ہے جہاجا ہیت کے معاشرے میں گئے ہے بہت زیادہ بیار کیا جاتا تھااور گتا اُن کا بڑامحبوب جانور تھا۔۔۔۔آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مدینہ منورہ میں جانے کے بعد با قاعدہ تھم دیا تھا کہ جس گئے کود کیکھواُس کو ماردو۔

صحابة كہتے بيل كه با برسے ايك عورت آتى اورأس كے ساتھ أس كا كتا ہوتا

جیے دیہا تیوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے تو ہم اُس کو بھی مار دیتے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ بھی نے دیما تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ بھی نے نے مایا کہ کالے گئے کو مار دیا کرو۔ 'نَصَلَبُ کُٹُم بِالاَسُوَدِ فَإِنَّهُ مَنْ بُسُطَانٌ ''اور ہاتی کتوں کور ہے دو۔ کالے کے اوپرزیادہ تشدد آگیا اور اُس کے بعد کچھ زمی برتی۔ جب لوگوں کے دلوں میں اُس سے نفرت بیدا ہوگئی۔

پھر فرمایا کہ مختا آگر برتن کو منہ لگا دے تو اُس کو سات دفعہ دھوؤ اور مانجو۔۔۔۔ اور سُنے کا لعاب نجس ہے آگر کسی کو منہ لگا دے تو وہ نا پاک ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔اور جس گھر میں کتا ہو دہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔۔۔۔سرویہ کا سُنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس سُنے سے اتنی نفرت کا اظہار کیا۔۔۔۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا تھا حضور ﷺ اپنی زندگی میں اُس گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے۔

مفکوۃ شریف باب المتصاوب میں یہ دوایت ہے کہ صور الله النماری کے گھرتشریف لے جایا کرتے جبکہ اُس سے پہلے ایک اورانصاری کا گھر آتا تھا اُس کے ہاں نہیں جاتے تھے۔ اُب جس کا گھر پہلے آتا تھا اُس کو خیال ہوا کہ حضور بھی ہمارا دروازہ چھوڑ کرا گئے گھر بھے جاتے ہیں اِس کی کیا وجہ ہے؟ تو اُس نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ آپ بھی نے فرمایا کہ تہمارے گھر میں کتا ہو وہاں میں نہیں آتا۔ وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! اُن کے گھر میں بھی تو بلی ہے۔ آپ بھی نے فرمایا بلی کی کوئی بات نہیں ، وہ در ندہ ضرور ہے لیکن اُس میں دہ ذہرہ نہیں ہے جس شم کا تُجہ کے میں ہے۔

توجاہلیت اولی میں کا معاشرے میں محبوب تھا۔۔۔۔ میں اب کیا تفصیل کروں آپ کے سامنے کہ جاھنیت اخدی میں کیا کتنامحبوب ہے۔ اتن محبت تو گئے سے جسا ھائیت اوالی میں مشرکوں نے بھی نہیں کی ہوگی جتنی گئے سے محبت اس معاشرے کی جارہی ہے۔

حفرات مكيم العصري المحرور والمراز والم

#### نضوبر كىممانعت

سرور کا کنات صلی الله علیه دسلم اس گھر میں تشریف نہیں نے جاتے ہے جے جس گھر میں تشریف نہیں لے جاتے ہے جس کھر میں تصویر ہو۔تصویر وں کی سخت ممانعت فربائی اور بیر کہا کہ تصویر جہاں ہو وہاں الله کی رحمت نہیں آتی ،اور حضور صلی الله علیہ وسلم بھی تشریف نہیں لاتے ہے۔

حدیث میں واقعات موجود جیں کہ ایک وفعہ حضرت فاطمہ رضی الله عنہا نے ،آپ کی چیتی بیٹی نے ایک کپڑا گھر میں لئکا دیا جس میں کوئی تصویر تھی اور آپ کی عادت شریف میر کئی تھور تھی اور آپ کی عادت شریف میر کھرائی بیٹی کے ایک کپڑا گھر میں لئکا دیا جس میں کوئی تصویر تھی اور آپ کی عادت شریف میر کھرائی بیٹی کے ایک کپڑا گھر میں لئکا دیا جس میں کوئی تصویر تھی اور آپ کی عادت شریف میر کھرائی بیٹی کے ایک میر میں ایک کپڑا گھر میں لئکا دیا جس میں کوئی تصویر تھی کہ دیا گھر کے ایک کپڑا گھر میں لئکا دیا جس میں کوئی تصویر تھی کہ جس آپ ما ہم صفر سے آبا کرتے تو سب سے میر میلوائی بیٹی ک

عادت شریفہ بیتی کہ جب آپ باہر سفر سے آیا کرتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جایا کرتے تھے۔ اب جب آئے تو درواز بے پر کھڑے ہو گئے گھر جیں داخل فہیں ہوئے اور آئے چل دیے۔ حضرت فاطمہ ٹے یچھے سے جاکر پوچھا کہ یارسول اللہ دی ایسان ہوئے اور آئے چل دیے۔ حضرت فاطمہ ٹے ؟ آپ کی نے (تصویر والے پر دے کی اللہ دی ایسان کی کہ آپ کھر جس اس میں میں نہیں طرف اشارہ کرتے ہوئے ) فرمایا کہ جس گھر جس اس تھے کہ جو اس میں میں نہیں اس تھے کہ اس میں میں نہیں اس میں میں نہیں اس تھے کہ اس میں میں نہیں اس تھے کہ اس میں میں میں نہیں اس میں میں نہیں اس کے اس میں نہیں اس کے اس میں نہیں اس کے اس کے اس کے اس کی جن اس میں میں نہیں اس کے اس کے اس کی اس کی دور اس میں میں نہیں اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی جن اس کی اس کی کے اس کی کی کے اس کی کے اس کی کی کے اس کی کی کے اس کی کے اس کی کی کے اس کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کی کے کہ کے کے کہ ک

آتا----الله کانی اُس گھر میں نہیں آیا کرتا۔۔۔۔اورتصوبروں سے محبت ، مجسموں سے محبت ، مجسموں سے محبت ایس ایک سے محبت اور اُن کو گھروں میں زیب وزینت سے رکھنا۔۔۔۔ یہ جاہلیت میں ایک عام معاشرے کی بات تھی۔

تو پھھ مدیاں پہلے کی طرف آپ نظر دوڑا کیں تو آپ کو پید چلے گاکہ شاید
اُس جاہلیت میں تصویر سے اتنا پیار اور اتنی کثر ت نہ ہوجتنی آج اِس جاہلیت اخریٰ
میں ہے۔تصویر اور مجسمہ سازی کو جو اہمیت جاہلیت اولیٰ میں تھی وہ زیادہ خوبصورت
طریقے سے جاہلیت اخریٰ کے طور پر ہمارے سامنے آگئے۔۔۔ بیرجا ہلیت اخریٰ ہے
اور وہ جاہلیت اولی تھی۔۔۔۔ جیسے اُس وقت اُن کے خیال میں کتار کھنا نور تھا اور گئے
سے نفرت تھی۔۔۔۔ آج مجی اِس جاہلیت اخریٰ میں گئے سے محبت کرنا نور
ہے اور گئے سے نفرت رکھنا ظلمت شار ہوتی ہے۔

## تارىك خيال لوگ

وہ محف تاریک خیال ہے جس کے دل میں کتوں کی محبت ہے اور وہ روش خیال ہے جو کتوں سے آفرت کرتا ہے تو جو محف تصویر سے محبت کرتا ہے اور اپنے گھر میں زیب وزینت کے طور پر رکھتا ہے وہ اُس ظلمت میں ہے جسے حضور کھٹا نے معاشر سے سے نکالا ۔ لہذا وہ لوگ تاریک خیال ہیں جو تصویروں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ روشن خیال ہیں جو تصویروں سے نفرت کرتے ہیں۔

#### جوئے کی ممانعت

## شراب نوشی کی ممانعت

شراب نوشی جاہلیت اولی کے معاشرے میں عام تھی جس سے حضور کے اسے منع فر مایا، تو شراب نوشی ظلمت ہے۔۔۔ اور شراب نوشی کورک کرنا اور اِس سے نفرت کرنا نور ہے۔۔۔ حضور کے اُس ظلمت سے نکال کر مدود کاراستہ نفرت کرنا نور ہے۔۔۔۔ حضور کے اُس ظلمت سے دکال کر مدود کاراستہ دکھایا۔ لہذا جس معاشر ہے میں شراب نوشی ہوتی ہے وہ ظلماتی معاشرہ ہے۔۔۔ اور جہاں شراب سے نفرت ہے ، جہاں اُس سے روکا جا رہا ہے وہ نورانی معاشرہ ہے۔۔۔۔ اور جولوگ شراب پیتے ہیں ، اور شراب سے تعلق رکھتے ہیں ووسب تاریک

و المعلق مقيم العملي المعلق ال

خیال ہیں۔۔۔اور جو اِس سے روکتے ہیں اور اِس سے نفرت کرتے ہیں وہ سب روشن خیال ہیں۔۔۔

## جاہلیت اولی میں عور توں کے حالات

عورتوں کی عربانی اور بے حیائی کے لئے جاہلیت واولی کا لفظ اِستعال کیا گیا۔فرمایا:

لَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى...

جاہیت اولیٰ کی طرح نمایاں نہ ہوتے پھرنا، عورتوں سے کہاجارہا ہے۔
کیونکہ جس معاشرے میں عورت کو پردے میں رکھا جاتا ہے یہ نورانی معاشرہ ہے۔۔۔۔اورجس معاشرہ میں عورت کو پردے میں رکھا جاتا ہے یہ نورانی معاشرہ ہیں عورت کو نظام آنی معاشرہ ہے۔۔۔۔یہ وہی ظلمت تھی جو جاہیت اولیٰ میں تھی اور آج جاہیت اخریٰ میں اس کو بڑے خوش نماالفاظ میں ہمارے سامنے لایا جارہا ہے۔۔۔۔ شایداُس دور میں اتی عریا فی تھی جتنی اب یورپ وامر یکہ میں موجود ہاوراب پورے زور وہی جاہیت اولیٰ ہے۔۔۔۔ور میں جاری ہیں۔۔۔یہ سب کی سب دور میں اتی عریاں کا نے کی کوششیں کی جاری ہیں۔۔۔۔یہ سب کی سب دی عالمیت ہے۔۔۔۔جولوگ اِس میں دی جو عورت کو پردے میں رکھنے کے عامی ہیں یوں سمجھ لیں کہ وہ روش خیال ہیں۔۔۔اور جو عورت کو پردے میں رکھنے کے عامی ہیں یوں سمجھ لیں کہ وہ روش خیال ہیں۔۔۔اور جو تیں کہ وہ روش خیال کون ہیں کہ وہ روش خیال کون ہیں کہ دو تیں کی دو سے یہ دونوں با تیں اِی طرح ثابت

آج زبان زوری اور قوت و طاقت کے بل بوتے پر چیزوں کے نام اور حقائق بدلے جارہے۔ حقائق بدلے جارہے جیں آج میں آج مقام مقامت اور طلعت کا نام نور رکھا جارہا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد بیہ ہے کہ آپ حضرات کو اِس مسئے میں مفالطہ نہیں ہونا جا ہے۔ نوروہ ہے جس کی رہنمائی سرور کا نتات پھٹانے نے کی۔۔۔اور ظلمت

منظبات مكيم العصري على الم

وہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔

#### ز مانهٔ جا ہلیت میں سود کی لعنت

سود کی لعنت کو دیکھیں ہے آئ کہاں کہاں مسلط ہے؟ مشرکانہ دور میں یہ
سب کی سب اس طرح مسلط تھی ، اور سر در کا نات شانے بڑی شدت کے ساتھ
سود خوری ہے منع کیا اور اس کی بہت ندمت بیان کی۔۔۔لہذا سود لینے والے ، سود
کھانے والے ، سودی کار دبار کرنے والے ۔۔۔ یہ سب تاریک خیال ہیں اور ظلمت
میں ڈو بے ہوئے ہیں اور جوسود کو چھوڑتے ہیں ، سود سے روکتے ہیں ، سود سے بچتے
ہیں قرآن و صدیت کی رُوسے وہ سب کے سب روشن خیال ہیں۔ تو روشن خیالی دہ
ہیں قرآن و صدیت کی رُوسے وہ سب کے سب روشن خیال ہیں۔ تو روشن خیالی دہ
ہی جو حضور بھانے نے بتائی اور ظلمت و تاریکی وہ ہے جس سے حضور بھانے نے روکا۔

# كھرے ہوكر بيثاب كرنے كارواج

جاہیت اولی میں کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کا رواج تھا، جوآج ہمی نہ صرف جاری ہے بلکہ ہمارے ہال جو کھڑے ہوکر پیٹاب کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ترقی یا فتہ قوم سجھتے ہیں۔ میں نے تو بھی غور نہیں کیا ہوسکتا ہے آپ حضرات نے بھی غور سے ویکھا ہو۔ یہ کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے والے ٹانگ بھی اٹھاتے ہوں تو بہت ہی زیادہ روثن خیال ہو جا کمیں گے۔۔۔تو آپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ جاہیت والی میں کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کارواج تھا۔

## حضور بھے کے بیثاب کرنے کا نداز

حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سرورِ کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم باہرتشریف لائے اور باحیاطریقے سے باپر دہ بیٹھ کر پیٹاب کرنے گئے، تو ایک مشرک دور ہے د کچے کر کہنے لگا:

أُنْظُرُوْا إِلَى هَٰذَا يَبُولُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرُأَةِ ...

رخطنات حكيم العصري المعالم الم

"وہ دیکھوا سے بیٹا ب کررہا ہے جیسے عور تیں پیٹا ب کرتی ہیں۔"۔۔۔
لیمنی جس طرح عور تیں بینے کر بیٹا ب کرتی ہیں۔ گویا حضور صلی القدعلیہ وسلم کے بیٹے کر بیٹا ب کرتی ہیں۔ گویا حضور صلی القدعلیہ وسلم کے بیٹے کر بیٹا ب کرنے ہیں۔اس سے معلوم ہیٹا ب کرنے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ اُس وقت بھی بیایک بڑی بات عزت کا نشان سمجھا جاتا تھا کہ پیٹا ب کھڑے ہوا کہ اُس وقت بھی بیٹا ب کھڑے ہوکر کیا جائے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس سے بھی روکا۔

تو ایک ایک جاہلیت کی بات جس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرہ یا تفا۔۔۔ بیانوٹ مار۔۔۔ بیٹیموں کا مال کھا تا۔۔۔ بیڈ اکے اور چوریاں۔۔۔ بیسب کی سب چیزیں جاہلیت کے دور میں موجود تھیں جنہیں سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی روشن ہے تتم کیا اور لوگوں کو اُس ظلمت سے زکال کر تورکی طرف لائے۔ طرف لائے۔

آپ سوچے ہوں گے کہ میں اِس بت پر زیادہ زور کیوں نگارہا ہوں ؟۔۔۔ وجداس کی بیر ہے کہ ابھی تازہ تازہ ، مشکوۃ شریف میں کتاب الفتن میں نے پڑھائی ،جس میں ایک روایت آئی۔۔۔۔ جس نے میر ہے ذہن میں بڑی شدت سے بیہ بات پیدا کردی کہ آج کے اِس دور میں واقعتا عوام الناس کے سامنے فتنوں کی ایوری وضاحت ہونی ج ہے۔ اور نیہ جو کچھ کہدرہا ہوں بیا کی روایت کا مفہوم واضح کرنے کے لئے ہے۔۔۔۔ جو کہ روایت کیا گیا ہے؟

# بثارت عظمیٰ

سرورِکا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔۔۔فتنے آئیں گے اور وہ بالکل سیاہ رات کے فکر وں کی طرح ہوں گے۔۔۔کیونکہ اندھیرے میں حق اور باطل کا پہچا بنامشکل ہوتا ہے۔ اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی ۔۔ ویا یہ فتنے سیاہ رات کی طرح ہوں گے ۔۔۔ اور اسکلے الفاظ کود کی کے کردل کا نیچا ہے کہ۔۔۔ لوگ مومن موں گے شام کو کا فر ہوجا کیں گے۔۔۔ شام کو مومن ہوں گے شام کو کا فر ہوجا کیں گے۔۔۔ شام کو مومن ہوں گے شام کو کا فر ہوجا کیں گے۔۔۔ شام کو مومن ہوں گے صبح کا فر ہوجا کیں

مرابع المسلم المسلم

ے۔ اتی جلدی کفرآئے گا۔ ۔۔ اِن فتنوں کی تاریکی میں صبح وشام لوگوں کے عقید ہے بدلیں گے، اور صبح اگر کوئی مسلمان ہے تو شام کافر! شام کوکوئی مسلمان ہے تو صبح کافر! شام کوکوئی مسلمان ہے تو صبح کافر! ۔۔ غور کریں کہ تنی ضرورت ہے اس رہنمائی کی؟ کہ آ بکویہ بات بتائی جائے کہ دیکھنا اِس ظلماتی دور میں ،، جو بالکل تاریکی کا دور ہے اور سیاہ رات کی طرح چھایا ہوا ہے (اور تعریف کی جارہی ہے کہ بہت روشنی کا دور ہے)۔ اس میں دیمان کی حفاظت کتی ضروری ہے؟۔۔۔ اور اِس نزا کت کومسوس کرتا جا ہے کہ اتی جلدی ایمان اور کفر کس طرح آ جاتا ہے؟۔ چنا چہدو با تیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے ایمان اور کفر کس طرح آ جاتا ہے؟۔ چنا چہدو با تیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد اِس موضوع کوختم کرتا ہوں

# ابليس كاسجد الكار

۔ آ پکومعلوم ہے کہ حضرت آ دم الطینی کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو تھم دیا تھا کہ آ دم کو تجدہ کرو۔۔۔

"فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ"فرشتول في تجده كرديا، البيس في بيس كيا\_ الله في البيس سه لوجها تُوف تحده كيول بيس كيا؟ \_ ـ أس في جوجواب دياوه بهت واضح الفاظ ميس قرآن كريم ميس موجود هم كه وه كهمّا هم بي خلاف مصلحت هما دم كومَس تجده كرول بير خلافِ مصلحت هـ \_

کیوں؟۔۔۔کہنا ہے کہ میں اچھا ہوں اور وہ جمھے سے گھٹیا ہے۔۔۔ میں آگھ سے بیدا ہوا ہوں اور وہ جمھے سے گھٹیا ہے۔۔۔ میں آگھ سے بیدا ہوا ہوں اور وہ مسٹسی سے بنا ہے۔۔۔ تواعلیٰ ہوکر گھٹیا کو تجدہ کرتا ہیہ مصلحت کا تقاضا نہیں ہے۔۔۔ یہ واقعہ قرآ ن کریم میں ہے اور آ پ سنتے رہے ہیں۔

میں اِس موقع پر آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنا جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سنے تھم تو ہمیں بھی سجد ہے کا دیا ہوا ہے۔۔۔ہم جو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں تو اِس میں بھی سجد سے ہیں۔۔۔اب ایک آ دی نماز میں دوسجد سے ہیں۔۔۔اب ایک آ دی نماز

المناف وكيم العقبي العق

نہیں پڑ ھتا تو اللہ کوسجدہ بھی نہیں کرتا ؟۔۔یا در کھئے۔

بے تمازی اہل سنت والجماعت کے نزدیک انتہائی گناہ گارہونے کے باوجود کافر نہیں ہے۔۔۔ یہ بات سنت والجماعت کے نزدیک انتہائی گناہ گارہونے کے بادجود کافر نہیں ہے۔۔۔ یہ بات س کہ تارک صلاق انتہائی گناہ گارہونے کے بادجود کافر نہیں ہے۔۔۔ علماء کرام بیٹھے ہیں۔۔۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ تارک صلاق انتہائی گناہ گارہے جتنا بھی کہ لیس آپ ایکن کافرنہیں ہے

اس کے ہم بے نمازی کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور ہے نمازی سے معالمہ بھی مسلمانوں والا کرتے ہیں اور آخرت ہیں بھی اُس کا معالمہ کا فروں سے مخلف ہوگا۔ تو آپ ایک دن میں پچاس بحدے چھوڑتے ہیں۔۔۔۔اللہ کے کہنے کے باوجود آپ بحدہ نہیں کرتے تو آپ کا فرنیں۔۔۔۔اور ابلیس نے صرف ایک سجدہ نہیں کیا تو کا فر ہوگیا اور ہمیشہ کے لئے مردود ہوگیا، اور اِس کے اوپر لعنت ہوگئی۔۔۔آخردونوں میں فرق کیا ہے۔۔۔کوئی فرق تو سوچنا چاہے۔ اوپر لعنت ابلیس کے کفر کی وجہ

آ ب سوال كر سكتے ميں كه

ایک آ دمی نے نجر کی نماز نہیں پڑھی، چارر کعتیں ہیں اِس میں آٹھ مجدے ہیں تو اِس نے آٹھ محد سے نہیں کیے، جبکہ اللہ کا تھم ہے کہ مجدہ کرو۔۔۔

اورظہر کی نماز نہیں پڑھی اِس میں بارہ رکعتیں ہیں چوہیں سجدے ہیں،اس نے چوہیں سجد نے بیں کیے۔۔۔

عصر کی نماز نہیں پڑھی۔۔۔ چار فرض ہیں آٹھ تجدیے ہیں۔۔۔آٹھ سجدے نہیں کیے۔۔۔

مغرب کے فرض نہیں پڑھے۔۔۔ تین رکھتیں ہیں چوسجدے ہیں۔۔۔ اِس طرح عشاء کی نماز میں کتنے سجدے ہیں جواللہ کا تھم ہے کہ کرولیکن ہم نہیں کرتے ،لیکن اِس کے باوجود کا فرنہیں ہیں اور اُس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو مرا العمر ال

ایسی میشکار پڑی۔

اُخُورُ نَجُ فَائِنگَ رَجِیْمٌ. وَإِنَّ عَلَیْکَ لَعُنیِتی اِلَیٰ یَوْمِ الذِیْنِ.

نکل جامردودکہیں کے، قیامت تک تیرے او پرلعنت ہے۔

فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں اِس فرق کو کھے ظرکھوتو تمہیں آج کے زمانہ میں ایک بہت بڑا ہدایت کا چراغ ہاتھ میں آجائے گا۔۔۔۔ہم اللہ کے کم کوچھوڑتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہ گار تھے ہیں اور اپنی غلطی کا اقر ارکرتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہیں تو اپنے آپ کو گناہ تھے تیں کہ یہ ہماری غلطی ایس کو گناہ تھے تیں اور اللہ کے تھم کوچھوڑ وینا، ہے۔۔۔ہمیں تجدہ کر ما چاہئے تھا لیکن ہم اپنی کو تاہی کی وجہ سے نہیں کر سکے۔۔۔ہم اس کو گناہ تھے تیں اور اللہ کے تھم کوچھوڑ وینا، اس کو گناہ تھے تیں اور اللہ کے تھم کوچھوڑ وینا، اپنے آپ کو بُرا تیجھتے ہوئے، یہ کفر نہیں ۔۔لیکن یہ کہنا کہ اللہ کا بیکم مصلحت کے خلاف ہے، یہ کفر ہے۔۔۔ بیآ پ کریں تو کہ فسر ھے کہنا کہ اللہ کا بیکم مصلحت کے خلاف ہے، یہ کفر ہے۔۔۔ بیآ پ کریں تو کہ فسر ھے کوئی دومراکرے تو کھور ھے ۔۔۔ یہ نکتہ ذبین میں رکھیں۔

شری احکام مسلحت کےمطابق ہیں

اگرایک آ دمی میکہتا ہے کہ چور کی سزا'' ہاتھ کا ٹنا''مصلحت کے خلاف ہے علماء کرام بیٹھے ہیں اِن سے پوچھ لیس میکفر ہے۔۔۔اورابلیس کی طرح اللہ کے حکم کا انکار ہے۔

آج آگرکوئی کہتا ہے کہ زانی کی سزامصلحت کے خلاف ہے۔۔۔ اِس دور میں شریعت کا تھم قابل عمل نہیں ہے ، مصلحت کے خلاف ہے۔۔۔ اور اِسی طرح کا اُنکار ہے جیسا ابلیس نے کیا تھا۔۔۔ اور اِسی طرح مشریعت کے باقی تمام اُنکام ہیں۔

اگرکوئی سود کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آج کل تو سود کے بغیر گزارہ علی ہیں۔۔۔اِن کے سود چھوڑ دینے کا تھم مسلحت کے خلاف ہے۔۔۔ تو جوسود کے مسلحت کے خلاف ہے۔۔۔ تو جوسود کے مسلحت کے خلاف مسلحت کے خلاف

حرب العصر العمر ال

۔۔۔زنا کی سزاکو کہتا ہے مصلحت کے خلاف۔۔۔۔اللہ کے حکم کو صلحت کے خلاف قرار دینے والا ویبا ہی ہے جس طرح ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ بیچکم مصلحت کے مطابق نہیں۔۔۔اِس کئے اِس بات سے ڈرواور جب اللہ اور اللہ کے رسول کا تھم سما منے آجائے تو سرتسلیم خم کردو۔مصلحوں کو وہ خوب جانتا ہے۔

ایک حکم کا انکارسارے دین کا انکارہے

آج عام زبانیں بارے میں تھلنے لگ ٹی ہیں کہ اِس دور میں بید مسئلہ نہیں چل سکتا یہ مسلمت کے خلاف ہے، یہ تھم نہیں مانا جا سکتا یہ مسلمت کے خلاف ہے۔۔۔ جو محص بیالفاظ اِستعال کرتا ہے اِس ظلماتی دور میں ، ہوسکتا ہے کہ محم مومن ہوشام کو اِس تشم کی بات کر کے کا فر ہوجائے۔۔۔ شام کو مومن ہوتو صبح کوئی اِس تشم کی بات کر کے کا فر ہوجائے۔۔۔ اور پہتہ اُس کو چلے گانہیں اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بات کر کے کا فر ہوجائے۔۔۔ اور پہتہ اُس کو چلے گانہیں اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بینے گا۔۔۔ اِس لئے اِس ظلماتی دور میں اِس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کا کوئی تھم سامنے آجائے ،سر جھکا دو۔۔۔ سرتسلیم ٹم کردو۔۔۔ کہ اللہ کا ہم تھم تسلیم ہے!!

اگرہم اپنی کوتا ہی کی بنا پر اِس پڑمل نہیں کرتے تو یہ ہماری ملی خرائی ہے ہم گناہ گار ہیں اللہ ہمیں معاف کرے ، اللہ ہمیں تو فیق دے ہم تو بہ کرتے ہیں ، یہ جذبات اگر ہوں تو کفر نہیں ۔۔۔لیکن جب اِس کو اصل کے خلاف قرار دیا جائے ، مصلحت کے خلاف قرار دیا جائے کہ اب اِسلام کی نئی تشریح ہوئی چاہئے اور آج کے مطابق اِسلام کو بنایا جائے ۔۔۔ پر انا اِسلام اِس زمانہ کے مطابق نہیں ہے اور فلال علم اِس مصلحت کے خلاف ہے ، اُس کے او پڑمل نہیں کیا جاسکت ۔۔ میں اپنی پوری ذمہ واری کے طور پر یہ بات کہنا ہوں کہ بیا نکار اُس قتم کا انکار ہے جس قتم کا انکار اہلیس نے سے دے ہے کیا تھا۔

إس كنّے "اصبح مومنًا ويمسى كافرًا وامسنى مومنًا ويصبح كافرًا وامسنى مومنًا ويصبح كافرًا "كافرًا" كى بات سامنے آجائے گى كەنج انسان مومن ہے شام كوكوئى اليم بات كر

مرات معلم العمل ال

سے کا فرہوجائے گا اور شام کومومن ہے تو صبح کوئی اِس شم کی بات کر کے کا فرہوجائے گا۔ اِس ظلماتی دور میں اِس بات سے بہت نج کے رہوکہ اللہ کے کئی حکم کومسلحت کے خلاف یاعقل کیخلاف قرار دے کرنا قابلِ عمل یا اِس زمانے کے ساتھ تا ساز گار قرار دے کرنا قابلِ عمل یا اِس زمانے کے ساتھ تا ساز گار قرار دے کرشیطانی کام کر بیٹھو۔ کیونکہ جو تحص چا ہے کوئی ہو، کسے باشد۔۔ یوں کیے دہ بورے دین کامنکر ہے۔۔۔شیطان کی طرح اللہ کا باغی ہے اور کا فرہے۔۔۔مسلمان میں ہے۔

ایک تو یہ وہا بہت بھیل رہی ہے ، لوگ اِس پر تبعرے کرتے ہیں اور
اسلطے میں بہت ہے احتیاطی ہوتی ہے اِس کا خیال رکھے گا،ترک اپن جگہ جرم ہے
لیکن کفرنہیں ہے۔لیکن اللہ کے حکم کو خلاف مصلحت قرار دینا، یا اِس زمانے کے
ماموانی قرار دینا اوریہ بجھنا کہ یہ عقل کے منافی ہے یہ بہت ہی خطرناک بات
ہے۔۔۔ایک بات!

# ايك صوفى كاعبرتناك واقعه

 المطال وكليم العصر المسال وكليم العصر المسال والمسال والم والم

ئ ہوتی تو ٹمایدیقین نہ کرتا لیکن چونکہ میں نے یہ بات حفرت تھانویؓ ہے نکھی، اِس لئے میں نے کہا کہ یقینا ہے واقعہ تھے ہے۔

وہ واقعہ کیا ہے، بالاختصاریہ کہ۔۔۔ مکہ معظمہ میں ایک محض تھا اچھا بھلا فرہی آ دی، صوفی آ دی، دیکھنے میں اچھا لگتا تھا، وفات پاگیا اور اُس کو مکہ معظمہ کے قبرستان میں وفن کر دیا گیا۔۔۔۔ کچھ دنوں کے بعداُس کی قبر کھی جیسے کہ وہاں جگہ کے قلت کی وجہ سے پرانی قبر میں دوسرے کو بھی وفن کرتے ہیں۔۔ تو اُس اجھے بھلے صوفی کی قبر میں سے ایک عورت کی میت نگلی اور وہ صوفی صاحب عائب تھے۔۔۔ اُن کی نعش وہاں موجود نہیں تھی اُن کی جگہ ایک عورت کی میت موجود تھی۔ جب چ چہ جوااور دیکھنے والوں نے دیکھا تو ایک شخص نے وہ لڑکی پیچان کی کہ ریہ تو ملک شام کے علاقے حلب کی لڑکی ہے اور وہاں ہومولوی صاحب، صوفی صاحب علاقے صلب کی لڑکی ہے اور وہاں جومولوی صاحب، صوفی صاحب علاقے ملک گنا تھا، وہ غائب ہے۔۔ خست السمعلا میں اُس کی نعش موجود ہے اور وہاں جومولوی صاحب، صوفی صاحب علیہ تھا، وہ غائب ہے۔۔

اب جیرانی برهمی، تو شختین کی گئی۔ بیتہ چلا کہ وہ لڑکی دَریرَ دہ مسلمان تھی جو پہنے کے مسلمان ہوئی تھی۔۔۔ جب وہ مرگئی تو عیسائیوں سے اُس کے گھر والوں کو اِس کاعلم نہیں تھا۔۔۔ جب وہ مرگئی تو عیسائیوں نے اُس کوا پے قبرستان میں وفن کر دیا۔۔۔اللہ تعالی نے اُس کے ایمان اور اِسلام کی قدر کرتے ہوئے اُس کو عیسائیوں کے قبرستان سے مکہ معظمہ حرم شریف میں اُس کی فعش کو نعقل کردیا۔۔۔اُس کو قبیائیوں ملا۔

اور پھر جب حضرت صوفی صاحب کے بارے میں شخفین کی گئی۔ تو اُس لڑک کی قبر میں اور عیسائیوں کے قبر ستان میں وہ صوفی صاحب پڑے ہوئے تھے۔۔۔ وہ یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے۔۔۔اب پر بیٹانی مزید بردھی کہ ماجرا کیا ہے؟ بظاہر نمازی بھی تھا اور سارے کے سارے آٹاراُس میں نیکوں کے سخے۔۔۔وہ عیسائیوں کے قبر ستان میں کسے چلا گیا؟ چنانچہ بو چھتے بوچھتے لوگ اُس کی بیوی تک پہنچ کہ سب سے بڑی راز دار انسان کے حالات کی بیوی ہوا کرتی کی بیوی تھوا کرتی

ہے۔۔۔ بیوی سے پوچھا کہ اُس میں کون سا ایسانقص اور عیب تھا جس کی بنا پر یہ صورت حال پیش آئی ؟۔۔۔ تو وہ کہتی ہے اور تو مجھے اُس میں کوئی عیب معلوم نہیں ،
سار کام اُس کے ٹھیک تھے لیکن جب بھی یہ جنبی ہوجا تا اور اُس کوٹسل کی ضرورت پیش آئی تو اکثر اُس کی زبان سے یہ لکتا تھا کہ۔۔۔عیمائی ند جب بہت اچھا ہے کہ اُس میں خسل فرض نہیں ہے۔۔۔ اسلام میں زوجین کے ملاپ پرخسل کی فرضیت کے مسئلہ کواچھا نہیں ہجھتا تھا۔۔ صرف آئی ہی بات پراُس کو یہ سزایہ کی کہ وہ عیمائیوں کے قبرستان میں جھتا تھا۔۔ صرف آئی ہی بات پراُس کو یہ سزایہ کی کہ وہ عیمائیوں کے قبرستان میں جھتا تھا۔۔ صرف آئی ہی بات پراُس کو یہ سزایہ کی کہ وہ عیمائیوں کے قبرستان میں جھتا تھا۔۔ استخفر اللہ العظیم

# تهذيبول كالكراؤ

اور یہاں جو تہذیبوں کا گراؤ ہے۔۔۔عیمائی تہذیب کو پھیلانے کے لئے پوری قوت سے حکومتوں کی حکومتیں گئی ہوئی ہیں ، کروڑ ہا ، اُرب ہا روپ اِس بارے میں خرج کرتی ہیں اور بڑی چک دمک ہے ان کی معاشرت کو اور ان کی تہذیب کو لایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تہذیب کو مغلوب کیا جا رہا ہے ، اپنے دل و دماغ تھیک کرلیں ۔۔۔ اِسلامی تہذیب کے مقابلہ میں عیمائی تہذیب کو اعلی قرار دیتا یا افضل قرار دیتا ، چاہے اِس کا تعلق آپ کی معاشرت سے ہے۔۔۔ یا اِس کا تعلق آپ کی معاشرت سے ہے۔۔۔ یا اِس کا تعلق آپ کی معاشرت سے ہے۔۔۔ یا اِس کا تعلق آپ کی معاشرت سے ہے۔۔۔ یا اِس کا تعلق آپ کی معاشرت سے ہے۔۔۔ یا اِس کا تعلق آپ کی معاشرت سے ہے۔۔۔ یا اِس کا تعلق آپ کی معاشرت سے ہے۔۔۔ یا اِس کا تعلق آپ کی شکل وصورت سے ہے۔۔۔ اگر اِسلامی حکم کے مقابلہ میں عیمائی تہذیب تہیں اچھی گئی ہے تو یا در کھو کہ تہا راا میان خطرے میں ہے۔۔۔ کہیں ایسانہ ہو کہ اللہ کی غیرت جوش میں آجائے۔۔۔

اگر تمہیں عیسائیت کی کوئی عادت پندہ، عیسائیوں کالباس پندہ، عیسائیوں کی شکل پندہ اور تم زبان سے کہتے ہوکہ مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی شکل پندہ ہے اور تم زبان سے کہتے ہوکہ مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائیوں کے رہنے سہنے کے طور ملاعی اور برتر ہے ، عیسائیوں کے رہنے سہنے کے طور طریقے ۔۔۔اور اِسلامی طریقے ۔۔۔اور اِسلامی طریقہ اور دیہاتی اُن پڑھوں اور اُجد لوگوں کا طریقوں کو وحشیانہ طریقہ، بدویانہ طریقہ اور دیہاتی اُن پڑھوں اور اُجد لوگوں کا

حرکظیات دکنیم العصری کی در العص

طریقہ قراردے دو اور عیسائیوں کی تہذیب کی تعریف کروکہ بڑی اچھی تہذیب ہے۔ جس طرح عالمگیر سطح پر ذہن سازی ہورہی ہے تو یہ بڑی خطرناک روش ہے ۔۔۔۔ جب بھی عیسائیت اور اسلام کا تقابل آجائے تو اسلام کی ایک ایک چیز کو عیسائیت کے مقابلے میں برتر قرار دو۔۔۔۔عیسائیوں کی سی بات کومسلمانوں اور اسلام کے مقابلے میں برتر قرار دینے سے خطرہ ہے کہ۔۔۔۔اللّٰہ کی غیرت اِس بات کو برداشت نہ کرے اور جوش میں آجائے۔اور اِس سے ایمان ہی ختم ہوجائے۔ بات کو برداشت نہ کرے اور جوش میں آجائے۔اور اِس سے ایمان ہی ختم ہوجائے۔

#### ایمان کے زوال کا باعث

آج ہے بات بھی بہت زیادہ ایمان کے زوال کا باعث بن سکتی ہے چونکہ
آج ہوری دنیا میں تہذیبوں کا مکراؤ بور ہاہے، اور بڑی قوت اور شدت سے بہ نکراؤ
جاری ہے، آپ کواپنی تہذیب پر ٹابت قدی کا مظاہرہ کرنا چاہئے اور مسلمانوں ک
ایک ایک عادت ۔۔۔۔ سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ۔۔۔ لے کر
کفری تہذیب کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہئے اور إسلام کے مقابلے میں کفر کی کی
عادت کو ترجیح نہیں دینی چاہئے۔ تب جا کرایمان نیچ گا۔۔۔ ورنہ اس روشن خیالی
میں کہیں عیسائی تہذیب اور اِس کے ظلماتی ذبن کو قبول کرلیا تو چرتمہارا ایمان واقعی
خطرے میں ہے۔

آئے میں کتاب الفتن کی اِس روایت کی روشی میں جو با تیں آپ کو یا دولا رہا ہوں ان کو یا در کھنا اور موجودہ یلغار میں اِس بات کا بہت خیال کرتا ہے۔۔۔ اللہ کے کسی تھم کو ہر گرمصلحت اور عقل کے خلاف قرار نہ دیں اور نہ بی اِسلامی تہذیب کے مقابلے میں عیسائی تہذیب کی برتری کی کوئی بات کریں۔۔۔ اِس بارے میں آپ میں ایمانی غیرت ہونی چاہئے اور ایمانی غیرت کی بناء پر ہرسنت کو اور ہرمسلمانی عادت کو عیسائیوں کے مقابلے میں افضل قرار دیں اور یہ بات اپنے سب بھائیوں اور دوستوں تک بھی بہنچا کیں تا کہ پہنچ کے کہ یمان صحیح کیا ہے۔ ورنہ تو ایسے حالات

میں ایمان خطرے میں ہے۔

تو فرمایا اِس تاریکی میں ایک محفی صبح مومن ہوگا شام کا فرہو جائے گا، شام مومن ہوگا صبح کا فرہو جائے گا۔۔۔اتن جلدی ایمیان اور کفر کا اِنقلاب آئے گا، یہی با تیں ہیں جن کی ہوگوں کی نظر میں اہمیت تہیں۔۔۔لیکن حق کالا یا ہوا نور اِس کو قبول کرتا ہے۔۔۔سوتاریک جنیال وہ ہے جو جا ہلیت اولی والی عادتوں کو لاتا ہے یا اِن کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

ظلاصہ میہ ہوا کہ جا ہلیت ، ظلمت ہے اور بیابیان اور اسلام نور ہے۔ تو روشن خیال ہیں وہ وہ لوگ جو ایمیان اور اسلام کو لیے ہوئے ہیں اور تاریک خیال اور ظلمت والے ہیں وہ لوگ جو کفر اور جا ہلیت اولی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ہات بجھنے کی اور اس تو یہ ہاہت کھنے کی اور اس تو یہ ہاہت کھنے کی اور اس تو یہ ہوایت کو تو قبل کر میں آپ کے سامنے عرض کرنا جا ہتا تھا۔

## بخاری شریف کی آخری روایت

اب سبق کی طرف توجہ کریں۔ دو چار ہا تیمی کہتا ہوں چونکہ اِس روایت پر ہرسال بہی ایک تقریر ہر مدرسہ میں ہوتی ہے اور ماشاء اللّٰد آپ کے شہر میں متعدد جگہوں پر دورہ حدیث شریف جاری ہے اور ہر جگہ اِسی روایت کے اوپر تقریر ہوتی ہے۔ للبذا اِس روایت کے علمی نکات ، اور اِس پرفنی بحث ، کرنے کی زیادہ ضرورت میں نہیں سمجھتا۔۔

بس ابتدا میں یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللّه علیہ نے آپ کے لئے۔۔۔کتاب کوشروع کیا تھا تھی نیت ہے۔۔۔سب سے بڑی بنیاد رہے کہ انسان کی نیت صحیح ہو ۔۔۔اگر نیت سے جو گئی تو نیکی ہی نیک ہے۔۔۔اوراگر نیت سے منسکی منسکی نیک ہے۔۔۔اوراگر نیت سے منسکن تو نیکی بھی اللّہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی اس لئے آپ نے کتاب کھیجے نیت سے مشروع کیا۔۔۔۔اور قرآن کی ساری عملی زندگی کو ذکر کرتے ہوئے آخری باب میں مشروع کیا۔۔۔۔اور قرآن کی ساری عملی زندگی کو ذکر کرتے ہوئے آخری باب میں

وزنِ اعمال کا ذکرکر کے فکر آخرت پیدا کی۔ کیونکہ جننے اخلاص سے کوئی عمل کیا ہوگا اُس کا انتا دزن نمایاں ہوگا اور اگر اخلاص سے عمل نہیں کیا ہوگا تو اُس میں کوئی وزن نمایاں نہیں ہوگا۔ اور روایت کوفضائل ذکر کے اوپر ختم کیا۔ گویا کھیجے نیت ۔۔ اخلاص عمل، ۔۔ فکر آخرت اور ذکر اللہ کی تاکید، اوّل سے آخر تک اُس کتاب کا بہی مقصود ہے جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔

اورآخری روایت و ذِنِ اعسمال کے باب سے لی۔۔۔اورا کال میں قول بھی ہوادت کردی کرتول بھی تولا جائے گافعل بھی تولا جائے گافعل بھی ہے جیسا کہ صراحت کردی کرتول بھی تولا جائے گائعل بھی تولا جائے گا؟۔۔۔ان کا وجود تو ہے ہیں، یہ فئی بحثیں ہیں جوسب آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، اِن پر زیادہ دفت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔۔۔ تولا جائے گا بہر حال جس طرح ہر اُس کا وجود ہے اِس طرح ہر قول کا بھی وجود ہے، آتی اِس کا اِنکار کرنا بہت ہی بوقی والی بات ہے۔۔۔

آئ تو میرے منہ سے لکلا ہوا ایک ایک لفظ آپ کے سامنے محفوظ ہے،
آپ کی ایک ایک حرکت کیمرہ محفوظ کر رہا ہے تو کیمرہ آخر ای زمین کے اجزا میں
سے بی تیار ہوتا ہے تو۔۔۔ اللہ تعالی نے اِس کا نئات میں قول کو محفوظ رکھنے اور فعل کو محفوظ رکھنے کو رفعل کو محفوظ رکھنے کی پوری صلاحیت رکھی ہے۔ یہ سب کچھ محفوظ ہے جو پچھ آپ کی زبان سے لکتا ہے، جو پچھ آپ کی انگلی ہے آتا ہے ان میں سے ،کوئی چیز ضا کئے نہیں جاتی۔ ہر ممل کا دزن ہوگا۔۔۔

توآ گےروایت جونقل کی ہے اُس میں سے بیالفاظ "مُسُبِحَدانَ الملَّهِ وَبِحَمْدِهٖ مُسُبِحَانَ الملَّهِ الْعَظِیْمِ" ۔۔۔رحمان کومجوب بیں اور زبان کے اوپر بوے ملکے پھلکے بیلکے میران میں میران میں برے وزنی ہوں گے، تو یہاں وزن کا ذکر آ میا کہ میران میں اِن کلمات کوتولا جائے گا۔۔۔۔اور بیآ پ جانتے ہیں کہ قول ہے، جب قول کے تو لئے کا ذکر آ میا تو فعل کا ذکر آ میا تو فعل کا ذول کوتول کو

ایک بی بات ہے۔

جب ایک کی دلیل مہیا ہوگئ تو دوسری کی بھی مہیا ہو جاتی ہے۔ علی اصطلاح میں کہا کرتے ہیں "لعدم القائل بالفضل" ۔۔۔ کیونکہ دونوں کے درمیان میں نضل کا کوئی بھی قائل نہیں اس لئے جب قول کا وزن ٹابت ہوگیا توعمل کا وزن بھی ساتھ ٹابت ہوگیا۔۔۔ تو ترجمۃ الباب سے اِس ردایت کو یوں مناسبت ہو گئی۔۔۔

یردوایت کت بالنو حید کآخر میں بھی ہے، یہ کتاب امام بخاری کی سب سے آخر میں بھی ہے، یہ کتاب امام بخاری کی سب سے آخر میں آپ نے اللہ کی ذات کے متعلق بعض غلط ندا ہب کی نشاند ہی کر کے اُن کی تر دید کی ہے۔۔اوراُس کا عنوان رکھا ہے

دفاعلی المجاهلید ، تو کتاب التوحید سے اِس روایت کی مناسبت یوں ہوجاتی ہے کہ جب ہم نے کہا سب ان الله ، تو اِس میں الله کی تنزیمہ ہے۔۔۔ تنزیم کامعنی ہے کہ الله میں کوئی نقص اور عیب کی بات نہیں یائی جاتی ۔ الله یاک صاف ہے۔۔۔ جس سے اِس بات کی طرف اشار ہ ہوگیا کہ جس میں کسی قسم کا بھی نقص اور عیب ہووہ اس نہیں بن سکتا ، وہ الله نہیں ہوسکتا ، الله بعیب ہے۔

جہاں نقص کی ہات آئی، یوں سمجھ لونقص والا بھی اللہ نہیں ہوسکتا۔ ایک اصولی بات ذہن میں آگئی۔۔۔ کہتے ہیں کہ جب آگریز یہاں آیا ہے تو لوگوں کو عیسائی بنانے کے لئے اس طرح زور اس نے ڈالا، اب ذرا پیسے کا دور ہے اس وقت ڈیڈے کا زور بھی تھا۔ آگریز کی ٹی تی حکومت قائم ہوئی تھی، پھرا نداز بدل گیا۔ورنہ یہ مشنریاں آج جمی وہی کام کرتی ہیں جو اُس زمانے میں کرتی تھیں۔مشنریاں آج جمی لوگوں کو عیسائیت کی طرف لاتی ہیں جو اُس زمانے میں کرتی تھیں۔مشنریاں آج حکومت کا ہاتھ بھی تھا اور زور بھی تھا۔۔۔۔اب ذرا پیسہ وغیرہ چاتا ہے۔

و المعلقات وكديم العصير

#### ایک پادری کاواقعه

ا یک مرتبدایک پادری تقریر کرر ہاتھا کیسٹی الظینی التفیی التفیی التفیی التفیی التفیی التفیی التفیی التفیی التفیی جب که قرآن کریم میں اللہ تعالی نے عیسٹی التفیی اوراُن کی والدہ مریم (علیہا السلام) کا ذکر کر کے بیاکہا ہے:

کافا یا آگلانِ الطَّعَامِ"۔۔۔۔وودونوں کھاتے تھے۔
ان میں الوہیت کہاں سے آگئی؟ ۔۔۔۔وودونوں کھاتے تھے۔
اور آپ جانے ہیں کہ روٹی کھانے والا آدی کا نئات کا کتا محاج ہے۔۔۔دوٹی تیار ہونے کیلئے کتنی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، لقہ کتی محنت کے بعد تیار ہونے کیلئے کتنی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، لقہ کتی محنت کے بعد تیار ہوتا ہے۔۔۔ تو کھانا کھانا پھر اِس کے نتیج میں بول و براز کی حاجت ہونا۔۔ اِس سے اِنسان کی بشریت میں جو کی اور کمزوری ہے اُس کوسا منے لایا گیا۔ کہ وہ دونوں تو کھانا کھائے تھے اُن میں الوہیت کیسے ہوسکتی ہے؟؟ یہ اُن کے احتیاج کابیان ہے۔

تو لوگول کے سامنے پادری تقریر کر رہا تھا کہ عیسیٰ الظیٰۃ اللہ کے بیٹے ہیں۔۔۔، تو کہتے ہیں جوفٹ پاتھوں پردانے ہیں۔۔۔، تو کہتے ہیں جوفٹ پاتھوں پردانے ہیں۔۔۔، تو کہتے ہیں، اُس وقت عام طور پروہ بعثمیاں بنا لینے تھے۔۔۔ایک بھڑ بھونجہ بیٹا ہوا تھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا، کہنے لگا:

یادری جی۔۔۔عیسیٰ الطّیٰخ اللّٰہ کے بیٹے ہیں؟۔
وہ کہنے لگا۔۔ہاں اللّٰہ کے بیٹے ہیں۔۔۔اِس میں کیاشک ہے۔
کہنے لگا کہ۔۔۔عیسیٰ الطّیٰخ کے علاوہ کوئی اور بیٹا بھی ہے؟۔
یادری کہنے لگا۔۔۔ نہیں۔۔۔اکلوتے بیٹے ہیں کوئی اور بیٹا نہیں ہے۔
وہ کہنے لگا۔۔۔کوئی تو قع ہے کہ کوئی اور بھی تیار ہوجا پڑگا؟۔
وہ کہنے لگا۔۔۔۔کوئی تو قع ہی کوئی نہیں ہے۔۔۔ایک ہی ہے اور ایک ہی

كنظران حكيم العقيل ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهِ ﴾ ﴿ ﴿ وَهِ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

رہےگا۔۔۔اللہ کا ایک ہی بیٹا ہے۔

وہ کہنے نگا۔۔۔ یادری صاحب! میری شادی کواتے سال ہو گئے اور میرے بارہ بیٹے ہیں،تو کیا تیرے اللہ نے اتن عمر دراز میں ایک ہی بنایا؟ کہ اُس کا ایک ہی بیٹا۔۔۔اورمیرےا ہے سال میں بارہ بیٹے۔۔۔؟

یا دری خاموش۔۔۔

جب بیہ بات دارالعلوم دیو بند میں حضرت مولانا محمہ لیعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پینچی تو وہ فرمانے گئے۔۔۔اُس بھڑ بھونے نے بڑی زبردست دلیل دی ہے، اللہ علیہ کو پینچی تو وہ فرمانے گئے۔۔۔اُس بھڑ بھونے نے بڑی زبردست دلیل دی ہے، لیکن اُن پڑھ تھا۔ اِس لئے اِس کو علمی انداز میں نہیں لاسکاورنہ پادری کیا پادری کا باپ بھی آجائے تو اِس دلیل کا جواب نہیں دے سکتا۔

اُس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ اولاد کمال ہے یا نقص؟ ۔۔۔ اگر کمال ہے تو ساری مخلوق سے زیادہ اللہ میں بونا چ ہے ، کسی کی اتنی اولاد نہ ہوجتنی اللہ کی ہو۔۔۔ کیونکہ کمال ہیں مخلوق اللہ کے مقابلے میں نہیں آسکتی ۔ کمال ہے تو ساری مخلوق کے مقابلے میں زیادہ ہونا چا ہے ۔۔۔ اور اگر یہ نقص ہے تو جہال کی بیٹے نقص ہیں وہاں ایک بھی نقص ہے۔ اور اگر یہ نقص ہے۔ اللہ کا اولاد سب سے زیادہ ہونی ویتے ہوتو اللہ مخلوق کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ اللہ کی اولاد سب سے زیادہ ہونی وہائی جا ہے ۔۔۔ اور اگر یہ تھی ہے۔۔ اور اگر یہ بین کہ انداز اختیار نہیں کر سکا۔۔۔ سادے انداز میں کہہ وہ اُن بڑھ آ دی تھا اس لئے کوئی علمی انداز اختیار نہیں کر سکا۔۔۔ سادے انداز میں کہہ ویا گردین بڑی تو ی ہے۔

اصل میں بات بہی ہے کہ جہال کسی شم کانقص آ جائے اُس میں الوہیت نہیں آ سکتی۔۔۔سبب ان المله میں ہم اللہ تعالیٰ کواس طرح پاک قرار دیتے ہیں اور سبب میں اللہ کو جہال کواس طرح پاک قرار دیتے ہیں اور سبب کہ میں اللہ کو جہتے اچھی صفات ہے موصوف قرار دیتے ہیں۔ جس کامعنی یہ ہے کہ جتنی بھی افزیہ جس اور جینے بھی نقص ہیں اُن جتنی بھی اور جینے بھی نقص ہیں اُن میں سے اللہ میں کوئی بھی موجود نہیں۔ توسیعان اللہ و بحمد و میں اِن دونوں باتوں میں سے اللہ میں کوئی بھی موجود نہیں۔ توسیعان اللہ و بحمد و میں اِن دونوں باتوں

والمنات حكيم العصر

کا قراراوراعتراف یا ہے اورای کے نتیجہ میں ہم عظمت کاعقیدہ رکھتے ہیں کہ انہائی عظمت مرف اُس اللہ کے بابت ہے جس کی بنا پر ہماری پیٹانی اُس اللہ کے ماست جھکتی ہے۔ اِس بناء پر اِس میں قو حید کامعنی پیدا ہو گیا اور کنساب المتوحید ہے بھی مناسبت ہوجاتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر پر اور اللہ کی تبیع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کوختم فرمار ہے ہیں جس میں وزن اعمال کا ذکر بھی آگیا اور تو حید کا اثبات علیہ کتاب کوختم فرمار ہے ہیں جس میں وزن اعمال کا ذکر بھی آگیا اور تو حید کا اثبات بھی ہوگیا۔ اخلاص اور تھجے نیت سے اِس کو شروع کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اِس کے بیجھے اور اِس کے او پر مل کرنے کی تو فیق دے۔ آمین

#### وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

**\$\$\$** 



# ولا دىت رسول ﷺ

الْحَمُ دُ لِـ لَـٰهِ بَحُمَدُهُ وَنَسَتَعِيْنَهُ وَنَسَتَغُفِرُهُ وَيُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكّلُ عَلَيْهِ وَنَعَوَدُ بِاللّهِ مِـنَ شُـرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِئْتَ أَعْمَالْنَا مِنْ يَهْدِهِ اللّهَ فَلا مَصْلُ لَهُ وَمَـنَ يُضَلِّلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَنشَهِدُ أَنْ لاَ إِللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَنشَهِدُ وَمَـنَ يُضَلِّلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَنشَهِدُ أَنْ لاَ إِللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَنشَهِدُ أَنْ لَا إِللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَنشَهِدُ أَنْ نَشِهِدُ أَنْ نَشِهُ وَعَلَى اللّهُ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعَدُ...

أَنْ سَيِّسَدُنُ سَا وَمَسَوْلانُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعَدُ...

صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعَدُ...

فَأَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُطِنِ الرَّحِيْمِ.

لِقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّه وَالْيَوْمَ الْاخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ كَمَا تُحِبُّ وَتُرْضَىٰ عددَ مَا تُحَبُّ وَتُرْضَىٰ. وَتُرْضَىٰ عددَ مَا تُحَبُّ وَتُرْضَىٰ. اسْتَغَفِّرُ اللَّهَ رَبِّيَ مِنْ كُلِّ دَنْبٍ وَاتُوْبُ النِهِ. اسْتَغَفِّرُ اللَّهَ رَبِّيَ مِنْ كُلِّ دَنْبٍ وَاتُوْبُ النِهِ.

تمهيد

میری بات ذرا توجہ چاہتی ہے۔ جب سے آپ نے آئیھیں کھولی ہیں۔
اُس وقت سے آپ بیتما شاد کھے رہے ہیں۔ اہذا آپ تو کہیں گے کہم نے جب سے ہوش سنجالا ہے کہ کم نے جب سے ہوش سنجالا ہے کہ دکھتے ہیں تو پھر کھے مدت سے کیے؟ اُس وقت شاید آپ کو اپنی مریاد نہیں رہتی ، آپ ایٹ سامنے دیکھتے ہوئے واقعات کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہمیشہ سے یوں بی ہوتا آیا ہے۔

میں آپ کو حقیقت بتا تا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہنے متحدہ ہندوستان کے دور دراز مشرقی حصول میں کہیں کوئی اہتمام اِس تاریخ کومنانے کا ہوتا ہوتو میں کہیں کہسکتا، جیسے کوئی جلسہ وغیرہ ہو گیا کہیں، لیکن ہمارے ، فجاب کے اردگرد اِن چیزوں کا تام و نشان نہیں تھا۔ یہاں آنے کے بعد یعنی یہاں میرا بیہ 34 واں سال ہے۔ 33 سال بورے ہوگئے ہیں۔ برائے تام 12 ربیج الا ذل کوجلوں لکلا کرتا تھا۔ مورہ بھی اس طرح کہ کہیں دیہات سے دو چارٹریکٹر آگئے یا دو چارٹر الیاں آگئیں، اوروہ بھی اس طرح کہ کہیں دیہات سے دو چارٹریکٹر آگئے یا دو چارٹر الیاں آگئیں، اور جہی اور بیٹھ گئے، تو چندا یک نفوس کا بہت مختصر سا جلوں کوئی اُونٹ آگئی، اُونٹ کے اور بیٹھ گئے، تو چندا یک نفوس کا بہت مختصر سا جلوں

و المسلمة العصر المسلمة العصر المسلمة المسلمة العصر المسلمة ا

## تحریکِ قومی اتحاد

سیمالبًا 1977 می اقعہ ہے جب ذوالفقار علی ہمٹو کے خلاف تو می اسحاد کی تحریک اُٹھی اور تو می اشحاد قائم ہوا تھا، جس کے سربراہ ہمارے اُستاذ حضرت مولا نامفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ۔ 1977ء میں الیکٹن ہوئے جن میں دھاند لی ہوئی اور دھاند لی کے نتیجہ میں تحریک شروع ہوگئ ۔۔۔اُن دنوں پورے ملک میں وفعہ 144 تافذ تھی اور ہرقتم کے جلسے جلوسوں پر ممل پابندی تھی اور اسی پابندی میں وفعہ 144 تافذ تھی اور ہرقتم کے جلسے جلوسوں پر ممل پابندی تھی اور اسی پابندی میں وفعہ 144 تافذ تھی اور ہوتم کے جلسے جلوسوں پر ممل پابندی تھی اور اسی پابندی میں وفعہ 146 تافذ تھی اور ہرقتم کے جلسے جلوسوں پر ممل پابندی تھی اور اسی پابندی میں اور اس دو کے دوران دبیسے الاؤل کا مہینہ آگیا۔۔۔۔ یہ کوئی موجود ہواور اگر ہوا بھی تو بس دو ار مال کا ہوگا۔۔۔

تو آج سے قریباً 28 سال پہلے جب رہے الا وّل آیا تو حکومت نے اُسے منانے اور اِس میں جلے جلوسوں کی اجازت دے دی۔معلوم نہیں حکومت نے کس خیال سے اجازت دی۔۔شایرزیادہ بدتا می سے بیچنے کیلئے ایسا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کا دن منانے کی اجازت دے دی۔ حالا نکہ بیدن بہت معمولی انداز میں منایا جا تا تھا۔۔

اُب تو می اتحادی ایس سے سیاسی فائدہ اٹھایااور بہت اہتمام کے ساتھ بورے ملک میں رہنے الاوّل کی مناسبت سے صیلا دانسنسسی کے نام پرجلوس نکالے، جلسے کیے اور اپنی تمام ترقوت اِن جلسے جلوسوں میں بھٹو کے خلاف استعال کی ۔ ویسے قوطے جلوس ہونہیں کتے تھے، چلواسی نام سے سہی ۔

مُیں اُن دنوں یہیں کہروڑ پکا میں ہوتا تھا ُقومی اتحاد کے بیرتمام جلسے جلوس بھٹو کے خلاف تھے اور خالصتاً سیاس مقاصد کیلئے تھے۔ اور بیرسارا منظر میراد یکھا بھالا ہے۔ وہ چونکہ ایک سیاس معاملہ تھا اور تو می اتحاد نے اس سے سیاں فائد ہوا تھا ہے۔ لیکن ہمار سے بھائیوں کی موج ہوگئی۔ اُنہوں نے اِس سے جواز کا فائدہ اٹھا لیا کہ ہم نے والے سال میں سار سے جلوسوں میں یہی تقریریں ہوئیں کہ پچھلے سال با نزیجا تو اِس سال کیوں نہیں جائز ؟۔۔۔ بات مجھ رہے ہو؟۔

اُب پورے اہتمام کے ساتھ جلوس نکلنے شروع ہو گئے اور پورے ملک میں بھی بالا ہتمام جلوس نکلنے شروع ہو گئے۔ میں بھی بالا ہتمام جلوس نکلنے شروع ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ جز وی طور پر چھوٹے چھوٹے جلوس کوئی کہیں نکلتے ہوں گے، یہاں بھی نکلتا تھا، دوٹر یکٹر اورٹرالیاں ہوا کرتی تھیں۔ وہ شہر میں چکر لگا لیتی تھیں، حضور وہ گئے کی ولادت کی خوشی ہو جاتی تھی۔ اِس کے بعد یہا ہتمام کے ساتھ شروع ہوئے اور کم از کم دو تین سال تک بی تقریریں جلوس میں یہاں بھی ہوتی رہی ہیں کہروز ہوئے میں ،کہ چھیلے سال جائز تھا دوسال پہلے جائز تھا تو آب کیوں نہیں جائز؟

لیعنی تومی انتحاد کے وہ جلوس جو سیاسی فائدہ اٹھانے کیلئے سارے ملک میں نکا کے تھے وہ اِن موجودہ جلوسوں کیلئے ایک بنیاد بن گئے اور یہ بڑے اہتمام کے ساتھ نکلنے لگے۔ پھر حکومت نے بھی سر پہتی شروع کردی۔

اَب بيتو بهت قريب زماند کی بات ہے۔۔۔ آپ نے بھی آج ہے پائچ سات سال پہلے بھی بسند ہی منائی جاتی ہے۔ بھی سات سال پہلے بھی بسند کا تذکرہ نہیں سنا ہوگا، کہ بسنت بھی منائی جاتی ہے۔ بھی سناتھا آپ نوگوں نے پہلے؟۔۔۔ پانچ سات سال پہلے اِس کی این اہمیت نہیں تھی، سیاتھا آپ نوگوں نے پہلے؟۔۔۔ پانچ سات سال پہلے اِس کی این اہمیت نہیں تھی میں میں منابعہ بینگ از ایا کرتے تھے اور اُپ آپ تھوڑا سارواج تھا کہ اِس تاریخ میں لا ہوری بینگ اڑایا کرتے تھے اور اُپ آپ جانے ہیں کہ بی حکومت کی سر پرتی میں قومی تہوار بن گیا ہے۔۔۔ صدر مملکت ولچپی مات ہوں کی سر پرتی میں قومی تہوار بن گیا ہے۔۔۔ صدر مملکت ولچپی لیتے ہیں ۔۔۔ سار حل کررنگ برنگ بینگ اُڑا تے ہیں بین میں ہیں جس سے منابع کا تے ہیں اور ہندوؤں کا تہوار اپنا قومی تہوار کے طور پرمناتے ہیں جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ یہ ہندوؤں کا تہوار اپنا قومی تہوار کے طور پرمناتے ہیں جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ یہ ہندوؤں کا تہوار اپنا قومی تہوار کے طور پرمناتے ہیں جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ یہ ہندوؤں کا تہوں بلکہ مسلمانوں کا تہوار ہے۔

اور جنے بتم میں کے ساتھ بیتہوار لا ہوراور پاکستان مجر بیس منایا جاتا ہے سے ابتہ میں کے ساتھ نئر بیس بھی نہیں منایا جاتا ہے۔ اب دو چارس ل اور سند مناتے ہیں ، جو دہائی سند بن جائے گا کہ مسلمان بسنت مناتے ہیں ، جو دہائی آئر ریں گئو بین مناتے ہیں ، جو دہائی قب اور بُری آئر اللہ اور بُری اور بُری مناسبہ بن جائے گا۔۔۔ بید بردی اور بُری مناسبہ بن جائے گا۔۔۔ بید بردی اور بُری رسمی بیشہ بور بی برائر اللہ ہیں۔

قربیج الافول کے بیجلوس حکومت کی سرپرتی میں نکلے شروع ہوگئے۔
ال سے میں نے کہا کہ ہے جمد مت کی بات ہے زیادہ مدت کی بات نہیں ہے۔ بسنت کی مثال میں نے کہا کہ ہے جمد مت کی بات ہے زیادہ مدت کی بات ہوار کی مثال میں نے کی سے دن کے آپ اِس سے اندازہ نگالیس کہ بھی بھی تو می تہوار وال میں بیل مثال میں جو باکرتے تیں کہ بہتا نام ونشان نہیں تھا۔۔۔۔لیکن تھوڑے دنوں میں یہ بندوچونکہ بسنت میں پیلارنگ استعال یہ مندوچونکہ بسنت میں پیلارنگ استعال کرتے ہیں لہذا کی موقع پہلے بیا ہم بھی پیلے بیا ہم بھی پیلے بیا ہم بھی اِس میلہ بہتا ہا کہ استعال کے ایک بعد (بسنت کے دن جانے کی اجازت نہیں تا کہ آپ بھی اِس میلہ بہتا ہا نہ ہوجا کے ایک نہ ہوجا کے گا۔

بینر پیلے۔۔۔رتّ پیلا۔۔۔رکٹے پیلے۔۔۔اور جگہ بہ جگہ گینڈے کے پیلوں پیلے رنگ کے اہتمام کر پیلے سے اہتمام کر پیلے کے در دنت پاتھوں کے اور پھیلے ہوئے ہیں اور پہلے سے اہتمام کر کے لگ ئے ہوئے ہوئے ہوتا ہے۔جو کے لگ ئے ہوئے ہوئے ہوتا ہے۔جو کے لگ نے ہوئے ہوتا ہے۔جو کے لگ نے ہوئے ہوتا ہے۔ جو کا لیت اُندور شان ہے ہیکن وہ منایا ایسے جاتا ہے جیسے ایک قومی میلہ ہوتا ہے۔

تھوڑے ونوں کے بعد اس کی حیثیت ندہی ملے کی ہوجائے گی۔۔ پھرلوگ کہیں گے جومسمان ہیں ہیں ، وہ پہرلوگ کہیں گے جومسمان ہیں وہ مناتے ہیں اور جو دہانی ہیں مسلمان ہیں ہیں، وہ نہیں مناتے ۔۔۔ چنا نچہ بینگ چڑھانا بھی اسلام کی نشانی بن جائے گی۔ بیدرواج لیول بڑا کرتے ہیں۔۔۔ آب' کی حدیث' کامعنی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟۔۔۔ لیکن آپ کی عمرے کئی ؟۔۔۔ جوہم کہیں کہ یہ کسی مسئلے کیلئے دلیل بن جائے گی۔ اسلینے چندسالوں کی بات ہے۔ بمیشہ اس تکتے کو ذہن میں رکھیں۔

رفيسات دكيم العسر ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٠٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢ - ١٢٢٠ - ١٢٢ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢٠ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ - ١٢٢ -

یادر میں میری بی تقریر رہی الاقال کی مناسبت اور خصوصیت کی وجہ سے خبیں ہورہ کی ۔۔۔ ہم تو سرویر کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی سال کے 12 مہینے ۔۔۔ میننے کے 30 دن۔۔۔ اور دن کے 24 تھنٹے۔۔۔ مناتے ہیں۔ ہم سرویرکا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں اور اِس ذکر پاک کے ساتھ ہم مرویرکا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں اور اِس ذکر پاک کے ساتھ ہم ایسے ایمان کو تازگ پہنچاتے ہیں۔

باب العلوم مين ذكر مصطفى

۔۔۔۔ کون سادن ایسا ہے کہ جس دن ہماری زبان کے اوپر درود شریف جاری مہیں ہوتا؟۔۔۔۔

کون سا دن ایسا ہے کہ جس ون باب العلوم میں قال اللہ وقال الرسول ورسگاہوں میں نہیں گونجتا ؟ \_ \_ \_ کوئی ہے دن خالی ؟ \_ \_ \_

صبح ہے لے کرشام تک ۔۔۔ اللہ نے یوں فرمایا۔۔۔ اللہ کے رسول ﷺ نے یوں فرمایا۔۔۔ اللہ کے رسول ﷺ نے یوں فرمایا، قال اللہ کذا۔۔۔ حضور کا لا یا ہوا دین ۔۔۔ حضور گلکاکا لا یا ہوا قرآن ہے۔۔ ہمارا ایک حضور گلکاکا لا یا ہوا قرآن ۔۔۔ ہمارا ایک لحی خالی نہیں جاتا جب ہم حضور گلکاکا تذکر وہیں کررہے ہوتے ۔ لیکن ۔۔۔

ہم ان مہینوں دغیرہ کے پابند نہیں ہیں۔۔۔

ندونوں کے پابند ہیں نہ ہفتوں کے پابند ہیں۔۔۔

ہم اپنے اِس محبوب وہ اللہ کا تذکرہ 12 مبینے کرتے ہیں۔۔۔30 ون کرتے میں۔۔۔۔30 ون کرتے میں۔۔۔۔اور دن کے کھنے کرتے ہیں۔۔۔ جب بھی ہماری آ نکھ کھنے کرتے ہیں۔۔۔ جب بھی ہماری آ نکھ کھنے کرتے ہیں۔۔۔ جب بھی ہماری آ نکھ کھنے کے جب بھی ہماری آ نکھ کھنے کے جب بھی ہماری آ نکھ کھنے کے جب بھی ہم کوئی کا م کرتے ہیں تو ہمارے ساخت اللہ کے رسول کھنے کا تذکرہ ہوت ہے۔۔۔۔ صلوٰ قاوسملام پڑھتے ہیں۔۔۔۔درود شریف پڑھتے ہیں۔۔۔

معنیمشتر بیف پڑھتے ہیں۔۔۔قرآن شریف پڑھتے ہیں۔۔۔ بیرسب حضور ﷺ کا تذکرہ نہیں ادر کیا ہے؟؟۔۔۔۔ جب حضور ﷺ آئے تھے تو کوئی قرآن پڑھتا تھا؟؟۔۔۔ جب سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا مجموعہ مرتب نہیں ہوا تن تو کوئی بخاری وسلم پڑھتا تھا؟؟۔۔۔

سیسارا آپ بھی کا تو فیض ہے، جس کا ہم صبح وشام تذکرہ کررہے ہے۔
اس کیے ہم نسی موسم ہے، کی مہینے ہے، کس دن کے، کس تاریخ کے پابند نہیں ہیں، ہم ہروفت حضور بھی کا قرر۔۔ آپ کی سواری کے جانوروں کا ہروفت حضور بھی کا قرر۔۔ آپ کی سواری کے جانوروں کا ذکر رہے ہیں۔۔ ہیں کہتا ہوں کہ کون کی الی چیز ہے جو حضور بھی کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہواور ہماری در سگا ہوں میں اس کا تذکرہ نہ ہوتا ہو؟۔۔۔ ہم تو ہروفت حضور بھی کا دکر ہے ہیں، ہم مہینوں کے پابند نہیں ہیں نہ تاریخوں کے پابند ہیں۔ حضور بھی کا دکر ہے ہیں، ہم مہینوں کے پابند نہیں ہیں نہ تاریخوں کے پابند ہیں۔ ایک جن دنول میں ایک چیز خاص طور پر اُنجر کر آئے اِس کے بارے میں ایپ برخورداروں کو ہدایات دیتا کہ ہمارااور ہمارے اُن کا برکا طرز ممل کیا ہے؟۔۔۔ یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اِس بارے میں اپنا اور اپنے آکا برکا طرز ممل کیا ہے؟ یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اِس بارے میں اپنا اور اپنے آکا برکا طرز ممل کیا ہے؟ یہ بنا اہماری آیک تعلیمی ضرورت ہے۔

اس کے میں محرم کی تاریخوں میں آپ کومحرم کے بارے میں بتایا کہ اس کو محرم کے بارے میں بتایا کہ اس کو سے اس کا فلط طریقہ کیا ہے؟۔۔۔رسمیس اس میں کیا ہیں؟۔۔۔۔ اس طرح کوئی ادر موقع آجائے تو آپ کو مینی ہدایات دی جاتی ہیں تا کہ آپ کے سامنے اپنے بزرگوں کا مینی مسلک آجائے۔۔۔ آج بیان کرنے کی جی وجہ ہے، درنہ میں رہنے الاقل کی مناسبت سے تقریم بین کررہا۔

## حضور ﷺ کی ولا دت طیبها در ابتدائی حالات

رہیج الاق ل کا مہینہ تو بالیقین متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاوت اس میں ہوئی ہے۔۔۔اور صبح کا وقت بھی متعین ہے بالیقین ۔۔۔ کہ جب پو بھوٹی ہے اور طلوع فجر ہوتی ہے تقریباً یہ وقت تھا۔۔۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، إلى ميں تاريخی طور پر کوئی اخسات نہيں ہے۔ اور دن ہير کا تھا جس و آپ سوموار کہتے ہيں، بيوم الا تعدين عربی ميں کہتے ہيں يہ جمی تقريب متعين ہے، إل ميں بھی کوئی اختلاف نہيں ہے۔ مہيندرئ الاقل کا۔۔۔ وقت طلوع نجر کا۔۔۔ اور دن چرکا۔۔۔ اور دن چرکا۔۔۔ اور دن چرکا۔۔۔ ہمتعین ہے، تقریباً اس میں اختلاف نہیں ہے۔ باتی ہے کہ رہ الاقل کی تاریخ کون کا تھی کہ دن جام مشہور یہ ہے جو پر انی سابول میں بھی کھا ہوا ہے کہ حضور ویک کو وفات کی تاریخ بھی 12 رہ جا الاقل ہے اور ولادت کی تاریخ بھی 12 رہ جا تھا تا ہیں۔ ہیں اس برا تفاق نہیں۔

اس کے اتفاق نہیں کہ تاریخی روایات بھی اِس میں مختلف ہیں اور حساب کتاب کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے آج کل حساب لگانا اتنا آسان ہوگیا ہے کہ آج سے 5 ہزار سال پہلے تک کی تاریخیں بھی لوگوں نے متعین کرلی ہیں کہ چاند کی فلاں تاریخ کو چاند کی کیا فلاں تاریخ کو چاند کی کیا تاریخ تھی ۔۔۔۔ 5 ہزار سال تک کی جنتری تو مرتب ہو چکی ہے۔ سورج اور چاند کی کیا تاریخ تھی ۔۔۔۔ 5 ہزار سال تک کی جنتری تو مرتب ہو چکی ہے۔ سورج اور چاند کے کہا ہیں کے ساتھ معلوں ت و صل کرنا کو گئی مشکل نہیں رہ گیا ۔۔۔ مشکل نہیں رہ گیا ۔

وفات کے بارے میں اختلاف کی بنیا دتو بہت جلدی تمجھ میں آجاتی ہے کہ سرور کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی سال جج فرمایا تھا اور 9 ذی الجج کو جمعہ کا دن تھا۔ میچے روایات میں موجود ہے۔

معرات دکیم العصر العصر

ذى الحج 29 كا بوتو كيم محرم كوكون سادن تها؟ \_\_\_ اورذى الحج 30 كا بوتو كيم محرم كوكون سادن تها؟ \_\_\_ اور پھر محرم 29 كا بوتو كيم صفر كوكون سادن تها؟ \_\_\_ اور محرم 30 كا بوتو كيم صفر كوكون سادن تها؟ \_\_\_ اور آ گے صفراگر 30 كا بوتو كيم رئيج الاقرل كوكون سادن تها؟ \_\_\_ اور آگر صفر 29 كا بوتو كيم رئيج الاقرل كوكون سادن تها؟ \_\_\_

ہیکوئی مشکل نہیں ہے،آپ کا بی اور پنسل لیس بیٹھ کر اِس کومتعین کرلیں، آسانی ہے متعین کرلیں محے مثلاً۔۔۔

> آپ پہلے ذی الج کو 29 کا تمجھ لیجئے۔۔۔ پھرمحرم کوبھی 29 کا تمجھ لیجئے۔۔۔

بھرصفر کوبھی 29 کا سمجھ لیجئے۔۔۔اور مکم رقیع الاقراب کا دن نکال لیجئے۔ پھر اِسی طرح آپ ذی انج کوبھی 30 کا سمجھ لیجئے۔۔۔ محرم کوبھی 30 کا سمجھ لیجئے۔۔۔اورصفر کوبھی 30 کا سمجھ لیجئے۔۔۔ ادر در زبر ایس کو بھوں میں اس میں ت

اوردن نکالئے کہ کم رہنے الا دّل کوکون سادن بنیآ ہے..... پھرآ پ ذکا الج کو 30 کاسمجھ لیں اور ہاتی 2 کو 29 کاسمجھ لیں \_\_\_ تھے 2 کہ 20 مرسمجے لیس سے 20 مرسمہ لید

پھر2 کو 30 کاسمجھ لیں ایک کو 29 کاسمجھ لیں \_\_\_

اَب جتنے بھی عقلی احتمال نکل سکتے ہیں نکال کر اپنی کا بی کے اوپر لکھتے جائیں اور دیکھیں کہ۔۔۔ کیم تاریخ جائیں اور دیکھیں کہ۔۔۔ کیم تاریخ کو کیا دن تھا؟۔۔۔ 2 کو کیا دن تھا؟۔۔۔ 2 کو کیا دن تھا۔۔۔۔ 3 کو کیا دن تھا۔۔۔۔ 3 کو کیا دن تھا۔۔۔۔

ای طرح شارکرتے ہلے جائیں، دن پیرکا ہواورر پیج الاق ل کی 12 تاریخ ہو۔۔۔ بیکسی حساب میں نہیں آتی۔ چاہے مہینے آپ 29 کے بنالیں، چاہے 30 کے بنالیں۔۔۔ چاہے بعض 29 کے بتالیں، بعض 30 کے بنالیں۔۔۔ یعنی 15 منٹ میں آپ یہ حساب لگا سکتے جیں کا بی کے اوپر دو تین مہینوں کی تاریخیں متعین کر کے دن نکال سکتے ہیں تو کسی حساب میں بھی 12رہے الا وّل چرکونیں آتا۔

اس کے اِس کا نہ حدیث کی کسی کتاب میں ذکر ہے کہ 12 ربیع الاقرا کو پیرکا دن تھا اور حضور ﷺ کی وفات ہوئی ،کسی کتاب میں ذکور نہیں،اور کسی حساب میں نہیں آتا۔ اِس کے 12 ربیع الاقرال کی تاریخ تقریباً صحیح نہیں بنتی۔

بالکل ای طرح حساب نگانے والوں نے ماتبل کا حساب بھی نگایا، اِس میں عام کوئی شک نہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے پرانے بزرگوں کی کتابوں میں عام طور پرمشہور یہی ہے کہ والا دت 12 رہے الا ڈل کو ہوئی ہے کیکن اَب حسابی لوگوں نے جس وقت حساب لگایا ہے تو اُس سے جو بات نگاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپر بل کا مہینہ تعالی کا دن ہوتو تعمال کا دن ہوتو تعمال کی جا دور اگر سوموار کا دن ہوتو تاریخ بنتی ہے 9 رہے الا وّل ۔۔۔اور دن بنتا ہے سوموار۔۔۔ اور اگر سوموار کا دن ہوتو تاریخ بنتی ہے 9 رہے الا وّل دن ہی ہو۔ تاریخ بنتی ہے 9 رہے الا وّل دی بیر کے دن کو ہوئی ہے تو 9 رہے الا وّل کو پیرنیس بنتا ہے دن کو ہوئی ہے تو 9 رہے الا وّل کو پیرنیس بنتا ہے۔ بیر کا دن جو بیر بنتا ہے۔ کہ ویا دی ہیر کا دن ہوتا ہے کہ ویا دیتا ہے کہ ویا دیا ہو کہ ویکھ الا وّل کو پیرنیس بنتا۔

یک تحقیق علامہ بلی نعمائی نے مؤرفین کے حوالے کے ساتھ اپی کتاب "سیوت المنبی اللہ میں کہ سے اور اس پر قاضی سلیمان منصور پوری نے دھمة المعان میں مدارر کھا ہے۔ یہ بہت معتبر کتاب ہے رحمة اللعالمین!

اَب جدید محقق کے تحت جو حساب کتاب مرتب ہوا ہے، اِس حساب سے مجلی پیدائش 9 رہے الاق ل کو ٹابت ہوتی ہوا ہے، اِس حساب سے مجلی پیدائش 9 رہنے الاق ل کو ٹابت ہوتی ہے جبکہ دن پیر کا ہو، 12 رہنے الاق ل کو ٹابت ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ خلط ملط (مغالطہ) اِس لئے ہو گیا ہے کہ پرانے اَ کابر میں تاریخوں کا کوئی اہتمام تھا ہی نہیں۔

آ پ معراج کا دا قعہ پڑھتے ہیں کہیں بھی لکھا ہوا ہوحدیث شریف ہیں کہ

المناد دكيم العصر ١٠٨ ١٠٨ ١٠٨ ولادت رسول الم

کون سام ہیدنہ تھا، کونی تاریخ تھی؟۔۔۔ آپ سرور کا گات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے پڑھتے ہیں، بھی آپ نے نہیں پڑھا کہ کون سی تاریخ تھی، کیا تھا کیانہیں تھا۔۔۔ان چیزوں کی اس وقت اہمیت ہی نہیں تھی۔ بیا ہمیت آج کل کے رسم ورواج کے تحت آئی ہے۔ پھر بعض روایتیں جو عام طور پر مشہور ہو گئیں وہ تحقیقی نقطہ نظر سے تیجے ثابت نہیں ہوتیں۔ اس لئے میلطی تاریخی طور پر سامنے آئی ہے کہ ولادت کا مہینہ اگر رہے الاق ل ہواور دن بیر کا ہوتو پھر 12 رہے الاق ل سی حساب میں نہیں آئی ورہے الاق ل کو بیر کا دن بنتا ہے اور یہ حضور کھی کی ولادت کی تاریخ بنتی صاب میں نہیں آئی ورہے الاق ل کو بیر کا دن بنتا ہے اور یہ حضور کھی کی ولادت کی تاریخ بنتی ہے۔۔

12 تاریخ نہولادت کی تاریخ بنتی ہے اور نہوفات کی تاریخ بنتی ہے۔۔۔ اِس کا حساب میں نے آپ کو بتادیا۔

اُب نی کتابوں میں ای طرح کی تحقیقات کے ساتھ بات آ رہی ہے، اِس لئے بیتاریخ متعین نہیں ہے۔

اَب سوموار کا دن متعین، اور صبح کا وقت متعین، اَب تین باتیں ہو گئیں آپ کے یادر کھنے کی ایک بات کہ۔۔وقت کون ساہے؟ (طلوع فجر کا)۔۔۔ دوسری کہدن کون ساہے؟ (پیرکا)۔۔اور تیسری کہ مہینہ کون ساہے؟ (ربیع الاوّل کا ا۔۔۔ بیتیوں باتیں یاد ہو گئیں!

طلوع فجر ہر 24 تھنٹے کے بعد ہوتی ہے اور پیر کا دن ہر 8 یں دن آتا ہے۔اورر نیج الاوّل ہرسال 12 مہینوں کے بعد آتا ہے یعنی 12 وال مہینہ ہے۔

#### مهینهٔ کااهتمام کیوں؟

اب جب حضور کی است وقت کی طرف ہے۔۔۔ون کی طرف ہمی ہے۔۔۔ون کی طرف ہمی ہے۔۔۔ون کی طرف ہمی ہے اور مہینے کی طرف ہمی ہے۔۔۔توکسی عقل کے میزان پرتول کر بتاؤتو سہی ، کہتم مہینے کا اہتمام تو کرتے ہو، طلوع فجر اور پیر کے دن کا اہتمام کیوں نہیں

کرتے؟۔۔۔ ہرآ تھویں دن تہارے ہاں میلا دہونا چاہئے اور ہرآ تھویں دن جاس کی دلاوت کا دن پیرے۔ جو تھے حدیثوں جلس لکاناچاہئے کہ بید حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی دلاوت کا دن پیرے۔ جو تھے حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور وہ اگل سوموار کو پیدا ہوئے ہیں۔ اور بیات تاریخی روایات میں اور حدیث کی روایات میں بھی موجود کہ دلادت طلوع فجر کے وقت ہوئی تھی ، تو اِس وقت کا کیا قصور ہے کہ تم اِس کو حضور کی ولادت کا وقت قرار دے کر مبارک بنا کر اِس میں جلیے نہیں کرتے ، جلوس نہیں نکالے ، طلوع فجر کے وقت روز تمہارے ہاں میلاد میں جلیے نہیں کرتے ، جلوس نہیں نکالے ، طلوع فجر کے وقت روز تمہارے ہاں میلاد

طلوع فجر کی طرف نبیت سے طلوع فجر میں کوئی برکت نہیں آئی ؟۔۔۔ پیر کی طرف نبیت سے پیر میں کوئی برکت نہیں آئی ؟۔۔۔تو ایک رہنے الاوّل میں برکت کیے آگئی؟۔۔۔اگر ہے تو تینوں میں ہونی جا ہے۔ نہیں ہے تو تینوں میں نہیں ہونی جا ہے۔۔۔

یہ فرق آپ بتادیں۔بات بمجھ میں آری ہے؟۔۔۔کواگر اس نسبت کا خیال کرنا ہے تو ہرروز طلوع فجر کے وقت میلا دمنایا کروکہ یہ دفت ہے حضور دینائی ولا دت کا اور ہر پیرکومیلا دمنایا کر دا درجلوس نکالا کرو، کہ یہ دن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کا ۔۔۔یااگر تینوں کو اکٹھا کرنا ہوتو یوں اکٹھا کروکہ چلوم ہینہ بھی رہے الاقل کا ہو، دن ہمی پیرکا ہواور وقت بھی صبح کا ہو۔۔ تو رہے الاقل میں کم از کم 12 تاریخ کا اہتمام جھوڑ دو۔ پیرکا دن طلوع فجر کا وقت اور مہینہ رہے الاقل میں کم از کم 4 تاریخیں تو میاؤ جارد نعہ پیرآ ہے گارہے الاقل میں تو جارد ن قر جلوس نکالو۔

توجب مہینہ بھی رہے الا قال کا آگیا اور دن بھی پیر کا آگیا اور طلوع فجر بھی ہیر کا آگیا اور طلوع فجر بھی ہوگئی، نتیوں کو اکٹھا کر لوقت تنیوں کو اکٹھا کر و سے تو رہے الا قبل میں کتنے دن بنیں سے ۔ تو تنیوں کو اکٹھا کر کے اِس کا اہتمام کر لوکہ۔۔۔ بی میں آپیوں کو اکٹھا کر کے مناتے ہیں ۔۔۔ کی طرح کس منا بطے میں آئیوں کو اکٹھا کر کے مناتے ہیں ۔۔۔ کسی طرح کسی منا بطے میں آئیوں کو اکٹھا کر کے مناتے ہیں ۔۔۔ کوئی اصول اپنا کا توسی ؟؟۔۔۔

#### جادامسلك

اس کے ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ جس وقت اللہ کریم کی طرف سے یہ نعمت آئی اور رحمة مهد اقاللہ نے اس رحمت کا ہدیہ بھیجا۔۔۔آ ج سے چود وسواُنای سال (1479) پہلے جب حضور رہے کی ولادت ہوئی تھی وہ دن، وہ وقت اور وہ مہینہ متبرک تھا، اِس کے بعد

ندم بیندا بیا آیا ہے کہ جس میں حضور ﷺ پیدا ہوئے ہوں۔۔۔ نددن ایسا آیا ہے کہ جس میں حضور ﷺ پیدا ہوئے ہوں۔۔۔ ندوفت ایسا آیا ہے کہ جس میں حضور ﷺ پیدا ہوئے ہیں۔۔۔ وہ وقت گزرگیا چودہ سواُ ٹاسی سال پہلے۔۔۔وہ دن بھی گزرگیا چودہ سو اُناسی سال پہلے۔۔۔مہینہ بھی گزرگیا چودہ سواُ ٹاسی سال پہنے۔۔۔بات سمجھ میں آ رہی ہے؟۔۔۔

ہاں جب آپ وقت سے لے کراَب تک مسلسل خوش ۔۔۔ دن کو بھی خوش ۔۔۔ رات کو بھی خوش ۔۔۔ رہے الاوّل میں بھی خوش ۔۔۔ محرم میں بھی خوش ۔۔۔ صفر میں بھی خوش ۔۔۔ خوش ہی خوش ہے۔۔۔ بیکو کی بات ہے؟۔۔۔ جب نعمت آگئ تو اُس کے بعد خوش کا تسلسل ہے۔۔۔ اِس نعمت کے اوپراللہ کاشکرادا کرو، اِس میں نہ کسی مہینے کی پابندی ہے۔۔۔نہ کسی دن کی پابندی ہے۔۔۔نہ کسی وقت کی پابندی ہے۔۔۔ بیہ ہات جوعقل میں بھی آتی ہے اورانسان اِس کو مجھ بھی سکتا ہے اور سمجھا بھی سکتا ہے ورنہ کیا آپ کہیں گے کہ

ہرروز میں کوحضور بھی بیدا ہوتے ہیں؟ ۔۔۔۔

ہرسوموارکوحضور ﷺ پیدا ہوتے ہیں؟۔۔۔۔

ہرر بع الأول من حضور ﷺ بيدا ہوتے بين؟ ۔۔۔

نہیں۔۔۔وہ دفت ایک ہی دفعہ آیا ہے۔۔۔ دہ دن ایک ہی دفعہ آیا ہے۔۔۔ دہ دن ایک ہی دفعہ آیا ہے۔۔۔۔وہ مہینہ ایک ہی دفعہ آیا ہے۔۔۔ دہ مہینہ ایک ہی دفعہ آیا ہے۔۔۔ دہ مہینہ ایک دوہ دن مہینہ ایک میں حضور کا ہم نام ہے لیکن وہ دن مہینہ ہیں ہے۔۔۔ یہ دفت ایس دوہ دفت نہیں ہے۔۔۔۔ وہ دفت نہیں ہے۔۔۔۔ وہ دفت بیس ہے۔۔۔۔ وہ دفت وہ بیل ہے گار رگیا ہے۔اب نہ دہ دفت دوبارہ آئے گا، نہ دہ مہینہ دوبارہ آئے گا۔ یہ ممثل ہیں ،حضور کی دلا دت کا وقت د نیا میں ایک ہی دفعہ آیا ہے۔

وبید و الافل کار مہینہ جواب گزرر ہا ہے کیا اِس مہینہ میں حضور اللہ کی اور اس کے اللہ و اللہ میں حضور اللہ کی ۔ ولا دت ہوئی ؟۔۔۔ نہیں، یہ اُس مہینے کا ہم ہام ہے جس مہینے میں ولا دت ہوئی تھی۔ پیر کا دن بیر حضور اللہ کی ولا دت کا دن نہیں ہے، اُس دن کی مثل ہے جس ون میں حضور اللہ بیرا ہوئے تھے۔

فجر کا وقت حضور ﷺ کی ولادت کا وقت نہیں ہے ، اُس وقت کی ہم مثل ہے جس وقت میں حضور ﷺ پیدا ہوئے تھے۔

اس لئے ہم نہ تاریخ کا اہتمام کرتے ہیں۔۔۔نہ دن کا اہتمام کرتے ہیں۔۔۔نہ دن کا اہتمام کرتے ہیں۔۔۔نہ دن کا اہتمام کرتے ہیں۔۔۔نہ وقت کا اہتمام کرتے ہیں۔۔۔خوثی کا سبب پیش آ جانے کے بعد خوثی مسلسل ہے، اِس کے درمیان میں پھرانقطاع نہیں ہے۔

جب سے حضور ﷺ بیدا ہوئے ہیں اُس وقت سے خوشی جلی آ رہی ہے۔

خطبات حكيم العصر ١١١٠ - ١١٠٠ (ولادت رسول ١١١٥)

التصطريقے ہے يہ بات ذہن نشين ہوگئ؟؟

#### جاراءا كابركامعمول

اِس کئے ہمارے اُ کابر کا بیہ معمول نہیں کہ ہم ان متعین تاریخوں میں تو حضور ﷺ کا تذکرہ کریں اور آ گے چیچے اہتمام نہ کریں۔۔۔ہمارے اُ کابر تو کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ ہروقت یاد،اللہ کارسول بھی ہروقت یاد۔۔۔

جواللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا اُس کے ایمان میں خلل آ گیااور جواللہ کے رسول کے ذکر سے غافل ہو گیا اُس کے ایمان میں بھی خلل آ گیا۔ اِذَا ذُکِوَ اللّٰهُ ذُکِرُتُ ہُں...

جب الله ما وأتنا ہے تو میں بھی ساتھ ہی یا دا تنا ہوں۔

الله کی تبییج ہرونت پڑھتے رہو۔۔۔رسول الله پر درود ہرونت پڑھو۔۔کسی تاریخ کا تعین نہیں۔ یہ ہے اصل کے اعتبار سے تعلق کی بات۔۔۔اُمید ہے یہ بات آپ حضرات کی سمجھ میں آگئی ہوگی۔۔۔

اوردوسری بات یادر کھنے کی ہے ہے، کہ اِس میں کوئی شبہ ہیں کہ سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا باعث برکت ہے۔ صرف ولاوت ہی کا مہیں ۔۔۔ بلکہ

آپ کے شہر کا تذکرہ کرنا باعث پرکت۔۔۔آپ کی سواری کے جانوروں کا تذکرہ، باعث پرکت۔۔۔آپ کی سواری کے جانوروں کا تذکرہ، باعث پرکت۔۔۔اورہم سب پچھکرتے ہیں کتابوں میں، جن گلیوں میں آپ چلے پھرے وہاں کے نقشِ پاکا تذکرہ بھی باعث عبادت ہے۔

كَطُبَات دكيم العَسْرِ ﴾ 🍣 ې ﴿ ﴿ وُلَادتِ رسولِ ﴿ ﴾ ﴿ (112)

جس حال میں بھی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں یہ عبادت ہے۔۔۔ اِس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ تو بچین کے واقعات کا تذکر ہ کرنا بھی عبادت ہے، اِس سے انکارنہیں ہے لیکن سرور کا مُنات صلّی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟۔۔۔اوراللہ نے آپ کا منصب کیا بتایا؟۔ یہ قابلِ غورنکتہ ہے

قرآن كريم من الله تعالى فرمات بين:

لَــَهَــذُكَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ ٱسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَوُجُوا اللَّهَ وَالْيُوُمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا.

اللہ کے رسول ﷺ کی ذات میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے۔ تمہارے لئے بیعنی ان لوگوں کیلئے جوآ خرت برایمان رکھتے ہیں،اللہ کو یاد كرتے ہیں كثرت كے ساتھ، آخرت يدايمان ركھتے ہیں، اُن لوگوں كيلئے اللہ كے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔

ہمارے لئے ماللہ کو یا د کرنے والول کیلئے، ایمان لانے والوں کیلئے آپ کی ذات میں اُسوہُ حسنہ ہے۔

#### أسوؤ حسنه كالمعنى ومطلب

أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ كامعى بِهِترين مونه، آپ طالب علم بين اور آپ مين الماكثرة رآن كريم كمافظ إلى البداآب جائة إلى كه أسوسة حسنة كالفظ قرآ ن كريم مِن تين جُكه آيا ہے۔ايک جگه سؤر دُاحز اُب مِن اور دوجگه سؤرہ متحنه میں لَقَدُ كَانَتُ لَكُمُ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبُوَاهِيُّمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ....

اوردوسری جگه

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِيُهِمُ ٱسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلاخِرَ حضرت ابراہیم اوران کے ساتھیوں کو بھی اُسُوَۃ مُحسَنَۃٌ قرار دیا ، اورسر ورِ كائتات صلى الله عليه وسلم كى ذات كو أمسُوةٌ حَسَنَةٌ ترارديا\_ بینمونه کیا ہوتا ہے؟۔۔۔ بمونہ کے کہتے ہیں؟۔۔۔اور نمونے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟۔۔۔ اِس بات کوا یک مثال سے جھئے:

آپ کی درزی کے پاس ایک گیڑا اور ایک سل ہو کی قیص لے جاتے ہیں۔اور درزی سے کہتے ہیں کہ۔۔۔ بیر میری کی ہو کی قیص ہے تم نے بالکل اِی ممونے کی میرے لئے تیص بنانی ہے۔اَب وہ درزی آپ کی قیص کود کیے بھال کراور اُسے سامنے رکھ کراُی خونے کے مطابق قیص بنا تا ہے۔وہ جتنی نیچی ہے آئی نیچی کرتا ہے، جتنی چوڑی ہے آئی چوڑی بنا تا ہے۔اس کی آسین جیسی آسین بنا تا ہے۔اس کی جیب جیسی جیسی جیس بنا تا ہے۔اس کی جیب جیسی جیسی جیس تا رہوگئی۔۔ جب آپ کی آسین بنا تا رہا۔ اِس طرح بالکل خمونے کے مطابق قیص تیار ہوگئی۔۔ جب آپ لینے گئے اور دیکھا کہ واقعی آپ کی تعریف کرتے ہوئے منہ ماگئی اجرت دیں گے کیونکہ اُس نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے منہ ماگئی اجرت دیں گے کیونکہ اُس نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے منہ ماگئی اجرت دیں گے کیونکہ اُس نے آپ کے پہندیدہ نمونے کے مطابق تیص بنادی۔ نمونے کا پیمعتی ہوتا ہے۔

الله کوکون سابندہ پسند ہے کون سا پسندنہیں؟۔۔۔الله نے نمونه آپ کوالله کے دسول ﷺ کی ذات دے دی۔

آوراگرآپ جائیں اُس درزی کے پاس اور دیکھیں کہ اُس نے اگا پلہ
پاؤں تک لمباکر دیا، اور پچیلا کر ہے بھی اونچا کردیا، ایک باز و بہت لمباکر دیا اور
ایک چھوٹا کردیا۔ آپ نے کہا تھا کف نہیں رکھنے اُس نے کف رکھ دیئے، آپ نے
کہا تھا کالرنہیں لگانے، اُس نے کالرلگاد ہے۔۔۔اَب وہ ہزار ولائل دے کہ مولوی
صاحب فیشن کا تقاضا ہے، آج کا رواج اس تم کا ہے، یہ بھی ایسے پہنی جاتی ہے۔ تو
آپ اس یم کہیں کے بکواس بندکر، میں نے جونمونہ تھے دیا تھا، تو نے اِس قیص کو
اُس نمونے کے مطابق کیوں نہیں بتایا۔ میرا کپڑا واپس کر۔۔۔اَب وہ آگے ہے
دلائل دینے لگ جائے کہا گرتیم کو کالرنہ گے ہوئے ہوں تو قیص اچھی نہیں گئی اور
اگر دامن یوں آگے چھے سے چھوٹے نہ ہوں تو قیص اچھی نہیں گئی ، دیکھا نہیں آپ

حظیات مکیم العصر ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَلادت رسول ﴿ ﴾ ﴿ وَلادت رسول ﴿ ﴾ ﴾

نے بازار میں سارے لوگ ایسی ہی قبیصیں پہنے پھرتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ ولائل کوتور کھا ہے یا گال ۔۔۔ میں نے جونموند دیا تھا تجھے چاہئے تھا کہیں و لیسی بناتا ۔۔۔۔ تیری عقل تیرے ساتھ رہی، رسم ورواج اپنی جگدر ہا، مجھے تو اپنے دیئے ہوئے شمونے کے مطابق قیص چاہیے، میں اس سلسلے میں تیرے ولائل نہیں سننا عابتا۔۔۔۔ بقیناً ایسے کہیں گے۔۔۔۔

تو اگر آپ اپنے دیے ہوئے نمونے کے مطابق قیص نہ پائیں تو سلائی کرنے والے کے اوپر آپ ناراض بھی ہوں گے، نر ابھلابھی کہیں گے اور اپنے کپڑے کا تاوان بھی اُس کے سربرڈال دیں گے۔

تواللہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بندہ پسند ہے جواُس نمونے کے مطابق ہوجو ممونہ ہیں نے بھیجا ہے۔۔۔اور وہ نمونہ ہیں حضور وہ جنہیں ہیں نے اپنارسول بناکر بھیجا ہے۔۔۔۔اگرتم نے آخرت میں آنا ہے اور میرے پاس آکر ثواب لینا ہے تو یاد رکھومیرے بیس آگرتم مے نے آخرت میں آنا ہوگا۔ اسو نہ حسنہ کا یہ معنی ہے۔

اُب اِس نمونے کے آنے کا کیا مطلب ہوا؟۔۔۔ اِس نمونے کے آنے کا کما مطلب سے ہوائے آنے کا اللہ کے بھیج ہوئے نمونے کے مطابق مطلب سے ہوائے آپ نے اپنی زندگی اللہ کے بھیج ہوئے نمونے کے مطابق گزارتی ہے اِس کو کہتے ہیں اتبارع سُمّت اسمّت کے مطابق وقت گزارتا۔۔ بیرمرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوہ کو اپنانے کی بات ہے، کہ آپ نے اُسوہ اپنالیا۔ بات بھے آرہی ہے؟۔۔۔۔

#### الله کے مقبول بندے

اچھا آب جب آسود بن گئے حضور صلی اللہ علیہ دسلم ،اوراللہ کا متبول بندہ وہ ہوگا جو حضور بلکھ کا اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے مرکھے یہ ۔ موگا جو حضور ﷺ کو اُسوہ بنا کے زندگی گزارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے رکھے یہ

شیشه دیکھے تو اپنی شکل پرغور کرے کہ کیا حضور ﷺ نے نمونہ ایسے بتایا تھا

حظيات دكيم العصر ٢١١ - ١٩٠٠ (ولادت رسول الله

کہ شکل ایسی بنانی ہے؟۔۔۔

شلوار ہنے تو نخنوں کی طرف دیکھے کہ کیا حضور ﷺ نے ایسے بتایا تھا کہ ایژی ہےاو پرشلوارر کھنی ہے؟ ۔۔۔

نماز بڑھنے کیلئے آہ ئیں تو دیکھیں کہ حضور ﷺ نے ایسے ہی نماز پڑھ کر دکھا کی تھی ، اِس طرح پڑھی ہے؟۔۔۔

آ ذان کیلئے آ ذان ویتے وقت دیکھیں کہ حضور ﷺ نے بہی کلمات بتائے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں؟ ۔۔۔

ہر بات میں نمونہ موجود ہے، اور کوئی بات سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں ہے جو حدیث شریف میں واضح الفاظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ کوئی بات پوچھیں کے حضور بھٹانے بیکام کیے کیا تھا تو درتی کھول کر دکھا دیں گئے کہ دیکھو بیا کھا ہوا ہے کہ حضور بھٹانے بیکام ایسے کیا۔

تو دیکھتے جاؤادر اِس کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاؤ۔۔۔ یہ ہے اصل کے اعتبارے منصب!

#### حضور ﷺ کےساتھ اُمتی کا تعلق

سی ایک بات کو کہنے کی ضرورت نہیں، کلیہ آپ کے سامنے واضح کررہ ا ہوں کہ رسول اللہ وہ کھنے کے ساتھ اُمتی کا تعلق بیہ ہے کہ حضور کھی کو اُسوہ مجھو۔اُسوہ کا معنی ہے کہ دیکھتے جا وَ اور ویسے بنتے چلے جا وَ۔۔۔ دیکھتے جا وَ ویسے کرتے چلے جا وَ۔۔۔ اوّل سے لے کر آخر تک زندگی اُسی نمونہ کے مطابق ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ کے جیسے وہ مجبوب بتم بھی ویسے ہی اللہ کے مجبوب بن جا وَ گے۔

يبي وه نكته ب جوقر آن نے بتايا:

إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّوُنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحَبِيكُمُ اللَّهُ.....

اگرتم اللہ ہے محبت کرتے ہوتو یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جس ہے آپ محبت

سرین آپ کا جی چا ہتاہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے۔

فلكوه كسي كهتي بين؟

مینکاتی تو ہرروز آپ کے سامنے آتا ہے جب دوستوں سے شکوے کیا کرتے ہو۔ تو کیا ہوت کی کیا ہوت کی ایس کے سامنے آتا ہے جب دوستوں وہ توجہیں کرتا۔ شکوہ اور کی ہوت کرتا ہوں وہ توجہیں کرتا۔ شکوہ اور کسی کو کہتے ہیں کہ میں تو محبت کرتا ہوں اور اُس کی بڑی رعایت رکھتا ہوں۔ لیکن وہ نہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور نہ وہ میری رعایت رکھتا ہے۔ میں ملنے کیلئے ترستار ہتا ہوں وہ ماتا ہی نہیں۔ شکوے بہی تو ہوتے ہیں۔

یہ شکوہ بے وفائی کا ردنا کیا جدائی کا سزا ہے دل لگانے کی مزہ ہے آشنائی کا ایسے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ تم محبت کرد، تمہارا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے۔ یہ ایک اصول ہے۔

> تو قرآن نے بھی اصول و بنایا ہے: إِنْ كُنْتُمُ تُحِيُّوُنَ اللَّهِ...

اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور تہارا جی جا ہتا ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے ، ویکھو یہ لفظ بڑھاؤ گے تو آبت کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم ہارا جی جا ہتا ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرئے ۔۔۔ تو فَاتَبْعُونِنَی یُخبہ کُمُ اللّٰہُ .....

میری پیروی کرو، الله تم سے محبت کرے گا۔ کیونکہ الله کو ایک شکل پہند سے الله کو ایک شکل پہند سے الله کو ایک صورت پہند ہے کہ جوابیا ہوگا میں اُس سے محبت کروں گا۔ کہ جب تم میری اتباع کرو مے تو

الله کے محبوب کی شکل ۔۔۔اللہ کے محبوب کا کردار۔۔۔اللہ کے محبوب کی مختوب کی مختوب کی مختوب کی مختوب کی مختوب کی مختل میں آ

جاؤكةِ والله بهي تم ہے محبت كرے گا۔

اور اِس آیت میں یہی نکتہ بتایا گیا ہے، بینمونے والی بات! کما گرتمہیں اللہ سے محبت کرے قواس کانسخہ بہی ہے کہ ا سے محبت ہے اور تمہارا جی چاہتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے قواس کانسخہ بہی ہے کہ ا فاتبعونی ۔۔۔میری پیروی کرو، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو۔ یحب کے اللہ ۔۔۔

یوں نہیں کہا کہ یہ تمہاری اللہ ہے محبت کی دلیل ہے بلکہ میہ کہا ہے کہ پھراللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیونکہ جب میری پیروی کرو گے تو

تمہاری شکل۔۔۔ تمہاری صورت۔۔۔ تمہاری گفتار۔۔۔ تمہاری گفتار۔۔۔ تمہاری رفآر۔۔۔ تمہارا کروار۔۔۔سب کھواللہ کے محبوب والا بن جائے گا۔اور جب اللہ کے محبوب والا بن جائے گا تو اللہ محبت کرے گا۔

جب اپنے محبوب کی شکل سامنے آتی ہے، بیار آتا ہے۔۔۔ اُس کی کوئی بات سامنے آتی ہے جبت آتی ہے۔

فن عشق ومحبت کے امام

پتہ نہیں کیلی و مجنوں کے قصے آپ لوگوں نے بھی پڑھے سے ہیں یا نہیں؟۔۔۔قاعدہ ہے کہ ہرفن کے قصے اُس فن کے اِمام کے اُقوال اوراً حوال سے شہیں؟۔۔۔قاعدہ ہے کہ ہرفن کے قصے اُس فن کے اِمام کے اُقوال اوراً حوال سے سمجھ میں آیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا۔۔۔کہ سیبویہ نے یوں کہا، تو فلاں نے یوں کہا،۔۔۔ہرفن کے ائمہ کے واقعات سے یہ با تیں سمجھ میں آیا کرتی ہیں۔تو یہ بھی عشق دمجہت کے اِمام ہیں۔

کہتے ہیں کہ مجنوں جنگل میں تھا تو کسی شکاری نے ایک زندہ ہرنی بکڑی اور حفاظت کیلئے مجنوں کو دے دی۔ مجنون پاگل کو کہتے ہیں۔ یہ بھی محبت کے جوش میں پاگل ہوا پھرتا تھا۔ اِس لئے اِس کو مجنون کہتے ہیں، مجنوں اُس کانا منہیں تھا۔ مجنوں (دیوانہ) عربی کا لفظ ہے۔اصل نام اُس کا قیس تھا بنو عامر قبیلے سے تھا۔۔۔اُس دی اور خود کی اور خود کی اور خود شکار کونکل گیا۔ جب ادھراُ دھر سے پھر پھر ا سے واپس آیا تو دیکھا کہ مجنوں کے پاس ہرنی نہیں ہے۔

اُس شکاری نے پوچھا کہ وہ ہرنی کہاں گی؟ کہتا ہے چھوڑ دی۔۔۔ پوچھا کیوں؟۔۔۔کہتا ہے کہ اُس کی آٹکھیں لیلی کی آٹکھوں جیسی تھیں، جی نہیں جا ہا کہاُس کو پکڑ کر میٹھار ہوں چنا نچہ بپیثانی کو بوسددیااور حچھوڑ دی۔

یہ میں نے اِس کئے عرض کیا ہے کہ محبت کے اِس طرح سے پچھ تقاضے موتے ہیں۔تو جس وقت آپ کے محبوب کی شکل سامنے آئے گی آپ کو اِس سے پیارآئے گا۔

عیم الامت حفرت تھانوی رحمۃ الله علیہ نے اپنے وعظ میں ایک واقعہ

عیان کیا کہ بیرے ایک دوست نے جھے بتایا کہ میں کسی دوسرے شہر کے ستر کے

دوران ایک گلی میں سے گزررہاتھا کہ پیچھے سے ایک بوڑھی اَمال نے جھے آ واز دی۔
جب میں واپس گیا تو اُس بوڑھی امال نے بیرے ساتھ بہت بیار کیا، میرا بہت اگرام
کیا، احترام کیا، بہت اصرار کے ساتھ جھے بٹھایا اور بٹھا کے جھے کھلایا، پلایا۔۔۔ میں
مجھور ہوگیا کہ بوچھوں اَمال جان آ پ مجھ سے اِتنا بیار کیوں کرتی ہو؟ اتن مجت کا
اظمار میرے ساتھ کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھیا کہنے گئی ۔۔۔ بیٹے میں نے تجھے
معلی ہوئے و کھاتو تیری چال میرے بیٹے کی مشابقی، جھے سے رہانہ گیا، میرا بیٹا جو
فوت ہوگیایا کسی دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا، جھے اُب یاد نہیں ۔۔۔ کہتی ہے تیری
ہوال بالکل میرے بیٹے کی مشابہ ہے اِس لئے تھے دیکھ کر جھے اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ یہ
ہوال بالکل میرے بیٹے کی مشابہ ہے اِس لئے تھے دیکھ کر جھے اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ یہ
ہوارمیں نے تھے سے نیا بیٹا یاد آ گیا۔ یہ

تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب محبوب کی مشابہت ہوجاتی سے اتو بھی انسان کا دل اُس پر مائل ہوجاتا ہے۔ چاہے وہ حقیقتا محبوب نہیں لیکن محبوب کی شکل میں آئیا۔ اِس کے اُس محبوب کی شکل میں آئیا۔ اِس کے اُس محبوب کی شکل میں آئیا۔ اِس کے اُس محبوب کی اوپر پیارآ گیا۔ تو یہ ہے کہ جب اُس منظل میں آئیا۔ اُس کے نتیج میں کہ اللہ تم سے پیار کرنے لگ گیا۔

### سرورِ کا کنات ﷺ کی زندگی کے جھے

کیکن ایک بات بہت اہم تھی جو میں آ گے کہنا جا ہتا تھا۔۔۔وقت زیادہ ہو گیا۔۔۔صرف اِس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، کہ سرورِ کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوجھے ہیں:

ایک ہے آپ کی زندگی نبوت کے اظہار سے پہلے کی۔۔۔ بیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک۔۔۔اور ایک ہے آپ کی زندگی پیغیبر بننے کے بعد کی، جب آپ نے نبوت کا اظہار فر مایا۔

الله كى طرف سے وتى آئى، وتى آئے سے پہلے ۔۔۔الله كى طرف سے پہلے ۔۔۔الله كى طرف سے پہلے اعلان كروانے سے پہلے ۔۔۔ لينى پيدا ہونے سے لے كر 40 سال كى عمر كى اعلان كروانے سے پہلے ۔۔۔ لينى پيدا ہونے سے لے كر 40 سال كى عمر تك جو آپ نے وقت گزارا ہے أس وقت آپ پورى دنیا میں جانے والوں میں عمر بن عبداللہ تھے ،محمد رسول الله نہيں تھے۔

کیا خیال ہے آپ کا؟۔۔۔کہلوگ آپ اللہ کی جیانتے تھے؟۔۔۔ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب۔۔۔اس نام سے لوگ آپ کو جانتے تھے اور بہجانے تے اور بہجانے تھے اور بہجانے تھے اور بہجانے تھے اور بہجانے تھے اور اس نام سے آپ بلائے جاتے تھے۔اور جب اللہ کی طرف سے وی آگئی ہو آپ بن می دسول اللہ!''۔

تو محدر سول الله آپ بے ہیں وحی آنے کے بعد بات سمجھ رہے ہو کہ وحی آنے کے بعد بات سمجھ رہے ہو کہ وحی آنے کے بعد جب محمد رسول الله آپ بنے ہیں تو فر مایا گیا:

لقد كان لكم في رسول الله اسوةٌ حسنةٌ .....

الله نے بہاں بنہیں کہا کہ محد بن عبداللہ میں تمہارے لئے نمونہ ہے، بلکہ فرمایا محدر سول اللہ میں تمہارے لئے نمونہ ہے۔

في رسول الله.....

اوررسول الله کی زندگی شروع ہوئی وی آنے کے بعد۔۔۔تو سرور کا کنات

الله الله عليه والعصر المال الله الله عليه والمور الله الله الله عليه والمراك الله الله عليه والمراك الله الله عليه والمراك الله عليه والمراك الله الله عليه والمراك الله عليه والمراك الله والمراك والمراك والمراك الله والمراك والمرك والمراك والمراك والمرك والمرك

جہال رسول اللہ تنجارت کیلئے مسمئے تنمے وہاں آپ تجارت کیلئے جا سکتے من ،؟\_\_\_\_

یا جوجومشاغل اُس وفت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے تنھے، اس ز مانے میں رہتے ہوئے ، کیا آیان کواختیار کر سکتے ہیں؟۔۔۔

محمر تسول الله کے حالات شروع ہوتے ہیں وی آنے کے بعد۔ اِس لئے
مومن کے سامنے جوزندگی نمونہ ہو ہ آپ کے رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے ہو
محمر بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ اِس لئے ہر وقت ولا دت کے
مذکر سے کرتے رہوتا کہ نہ نماز پڑھنی پڑے۔۔۔نہ روزہ رکھنا پڑے۔۔۔نہ زکو ق
منگ پڑے۔۔۔کونکہ ولا دت سے لے کر 40 سال کی عمر تک تو ہے بھی نہیں تھا۔نہ
ماز، نہ زکو ق نہ روزہ، نہ ج ۔۔۔ ہی وجہ ہے کہ اکثر میلادی نہ نماز کا، نہ روزے کا،

نہ کچھ اور کا ۔۔۔ بس صرف آپ ﷺ کا میلا دکیا ، کچھ گایا ، کھایا پیا اور فارغ ہوئے۔ ایسے ہوتا ہے کہ بیس ہوتا ؟۔۔۔ یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے!!

اور جب بیشروع ہوگا آپ ﷺ کا وقت رسول اللہ ہونے کا پھر پتہ چلے گا کداللہ کے جب احکام آئے تورسول اللہ ﷺ ماز کیسے بڑھتے تتے:\_\_\_

رسول الله على روز ب كيسر كمن تنهي \_\_\_\_

پھرایک ایک بات الی ہوگی کہ جس کی آپ کو دعوت ہے کہ آپ نے

اجاع کرنی ہے۔

تذکرہ تو بھین کے حالات کا بھی باعث عبادت ہے اِس میں کوئی شک نہیں، میں اِس کا افکار نہیں کررہا، کہ بھین کے واقعات بیان نہیں کرنے چاہیں۔
بھین کے واقعات بیان کرنا بھی عبادت اور وہ بھی محبت کا تقاضا ہے لیکن اِس میں محمونہ نہیں۔ نمونہ بیس نے مونہ بیس مال کے بعد شروع ہوئی ہے۔

#### تعريف مجمر الكلامين مبالغه

پرخاص طور پرحضور کاکی سیرت جب بھی بیان کی جائے تو ایسی غیر مستند کتابیں جن کے اندر مبالغہ آمیزی حدیثے یادہ ہوتی ہے۔ نہ اُن میں تو حید کا خیال اور نہ اُن میں رسالت کا اُدب، اُن کوئیس پڑھنا جا ہئے ۔

تذکرہ کریں رسول اللہ علیہ وسلم کا توضیح روایات کے تحت کریں، جس سے حدیث کی کتابیں مجری پڑی ہیں، اور وہاں آپ کے سامنے ایک تول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاریمی آئے گا:

لا تطروني كما اطرت النصاراي ابن مريم.....

میری تعریف میں ایسے مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے مریم کے بیٹے کی تعریف میں مبالغہ کیا۔

انما إنا عبدالله\_\_\_ مِن توالله كابنده مون،

ورسولة\_\_\_اورأس كارسول مول\_

اُنہوں نے مریم کے بیٹے کوعبدیت سے نکال کر خدا تک پہنچا دیا۔۔۔میری طرف کوئی بھی ایسی بات نہ منسوب کرنا، جیسے عیسائیوں نے اپنے رسول کی طرف کی تھی۔

بخاری شریف میں بہروایت ہے۔ اِس لئے حضور ﷺ کا تذکرہ کرتے ہوئے اِس لئے حضور ﷺ کا تذکرہ کرتے ہوئے اِس بات کو مدنظرر کھنا چاہئے کہ آپ کی ذات کی طرف کوئی ایس ہات منسوب نہیں۔ نہ کی جائے جو خدا کا خاصا ہے بندے کیلئے اُس کا اثبات مناسب نہیں۔

الی تعریف اگر آپ کریں گے تو بیر آپ ﷺ کی ٹارانسکی کا باعث ہو گ خوشی کا باعث نہیں ہوگی۔

ان باتوں کی رعایت رکھتے ہوئے آپ کٹرت سے حضور ﷺ کا ذکر کریں، ایک مہینے میں نہیں ۔۔۔ ایک دن میں نہیں ۔۔۔ ایک ہفتہ میں نہیں ۔۔۔

جیسے میں عرض کررہا ہوں ، جہاں اللہ کی یاد۔۔۔ وہاں اللہ کے رسول کی یاد۔۔۔ وہاں اللہ کے رسول کی یاد۔۔۔ اس لئے ہم نہ تاریخ کے پابند۔۔۔ نہ مہینے کے پابند۔۔۔ نہ وقت کے پابند۔۔۔ ہم جب اللہ کا مالیے ہیں۔ واللہ کے رسول بھاکا ساتھ لیتے ہیں۔

ایک سیج اگرہم سبحان اللّٰہ کی پڑھتے ہیں تو ہمیں ہارے بزرگوں نے سلقین کی ہے کہ ایک سیج ساتھ در و دشریف کی ہمی بڑھو۔

توبیروز کامعمول ہوگا۔۔۔اور بفضلہ تعالٰی ہمارا توروز کامعمول ہوتا ہے۔

ہم تو ہر وقت حضور کے کا ذکر کرتے ہیں۔ سال کے بعد صرف ایک دن کی بابندی ہماتو ہر وقت حضور کی کا فرکر تے ہیں۔ سال کے بعد صرف ایک دن کی بابندی ہمارے آگا برکا کوئی معمول نہیں، نہم چھٹی کیا کرتے ہیں اور نہ ہی اِس دن ہم کوئی اور خاص عمل کرتے ہیں۔ جس طرح سال کے باقی دن گزرتے ہیں ایسے ہی سیدن ہمی گزاریں ہے۔

ت خر میں ایک بار پھروضاحت کر دوں کہ موقع وکل کی مناسبت سے اپنے اَ کابر کا نظریہ ومسلک بتانے کیلئے میں نے یہ بیان کیا ہے۔ رہیج الاقال کی خصوصیت سے اِس بیان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔اللہ بچھنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



حطيات حكيم العشر

# رحمت كائنات على كالجبين

الْخَفَدُ لِللّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنَهُ وَنَسُتَغَفِرُهُ وَنَوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنَفُسِنَا وَمِنْ سَيَنْتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَعْدِهِ اللّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلّهُ اللّهِ لِللّهَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا اللّهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا اللّهِ وَنَشَهَدُ أَنْ سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ اللّهُ وَنَسُولُهُ لَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا نِعَدُ. وَرَسُولُهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا نِعَدُ. فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا نِعَدُ. فَا غَنْهُ وَنَسُمُ لَا يَعْمَلُ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللّهِ الرَّحْظُنِ الرَّحِيْمِ.

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللّٰهِ أَسُوَةً حَسَنَةً لِمَنُ كَانَ يَرُجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاَخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا\_

صدق اللّمالعظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذالك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

> اَلَكُمُمُ صَلَّ وَسَلِّمَ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَالِهِ وَاصْحَابِمِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ۔

أَسُتَغُفِرُ اللَّهُ رَبِّيَ مِنْ كُلِّ ذُنُبٍ وَأَتَّوْبُ الْيَهِـ

تمهيد

جیسا کہ آپ جانے ہیں کہ رہے الاقال کامہینہ تم ہونے کے قریب ہے۔
آج کل بیرواج بہت شدت اختیار کر گیا ہے کہ اِس مہینے کے شروع ہوتے ہی سیرت کے جلے کثرت سے ہوتے ہیں، جن میں خاص طور پر سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ اکثر و بیشتر نعت خوان اور گشتی قشم کے واعظ مرق ج طریقے سے کلادت کا تذکرہ اکثر و بیشتر نعت خوان اور گشتی قشم کے واعظ مرق ج طریقے سے کرتے ہیں اور ان مجلسوں کو میسلاد کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی مخلیس ہیں۔

ہمارا مجمع چونکہ خالص طالب علموں کا ہوتا ہے جنہوں نے کل عالم بن کر دنیا میں سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوادین جومتوائر ہے ، سلسل ہے، محدثین، فنہاء ، اولیاء اللہ کی وساطت سے چلا آ رہا ہے۔ اُسے پھیلا نا ہے اور دنیا تک پہنچانا ہے۔ اِس لئے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آ پ طالب علموں کے ذہن میں سیح بات والی جات اور اہل حق اہل سنت والجماعت کا وہ مسلک جوقر آن وحدیث کی روشن میں فالی جائے اور اہل حق اہل سنت والجماعت کا وہ مسلک جوقر آن وحدیث کی روشن میں فقہاء کے بیان کے تحت ، اولیاء اللہ کے بیان کے تحت ، چلا آ رہا ہے اُس کوآ پ خوری طور پر اشاعت کریں۔

آپ ﷺ کی ولادت کاوفت

ال میں کوئی شک نہیں کہ سرور کا کات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا وت رہی اللہ قال میں ہوئی ہے۔۔۔ اور تقریباً یہ بھی متفق علیہ بات ہے کہ پیر کے دن ہوئی ہے۔۔۔ یہ بات بالکل سیح ہے۔۔۔ اور یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا کہ پیر کے دن ہوئی ہے۔۔۔ یہ بھی سیح ہے۔۔۔ اور یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا سے کہ پیر کے دن مبح طلوع فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امال جان معرست آ منہ کیطن سے اِس عالم طاہر میں نمایاں ہوئے (طلوع فجر کے وقت ) اور معرست آ منہ کیطن سے اِس عالم میں ہوئی ۔۔۔ یہ باتیں ٹا بت ہیں۔ میرولا وت آ ہے تھا۔ یہ وئی ۔۔۔ یہ باتیں ٹا بت ہیں۔ چو ہیں سی منظ سے ہوں اب وقت کے لحاظ سے ہمارے سامنے تین چیزیں آ گئیں۔ چو ہیں سی منظ اب وقت کے لحاظ سے ہمارے سامنے تین چیزیں آ گئیں۔ چو ہیں سی منظ سے سیولا

من المعرب وكيم العصر ١٢٨ من المالي م

کے چکر کے اعتبار سے ایعنی دن رات کے دورانیہ یا چوبیں سمنٹے کے دورانیہ میں آپ
کی ولادت کا وقت طلوع نجر ہے۔ نجر کے وقت آپ اِس دنیا میں تشریف
لائے۔۔۔اور ہفتہ وارایام کے اعتبار سے آپ کی ولادت کا دن پیر ہے۔ پیر کے
دن آپ اِس دنیا میں تشریف لائے۔۔۔اور سالا نہ دور کے لحاظ سے بہینوں کے لحاظ
سے آپ کی ولادت رہی الاقل میں ہے۔ یہ تین وقت جی جن کی نسبت سرور
کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا سکتی ہے۔

طلوع فجريد چوبيس تحفظ ميس سے وقت ہے۔۔۔

پیرکادن بیہفتہ یا سات دنوں کے مجموعے میں ہے ایک وقت ہے۔۔۔ طلوع نجر ہر چوہیں تھنٹے کے بعد ہوتی ہے، پیرکا دن ہرساتویں روز ہوتا ہے اور رائیج الا ڈل ہرسال گیارہ مہینوں کے بعد آتا ہے۔

أيك سوال

میں آپ حضرات کی عقل ہے اپیل کرتا ہوں ، اگر اللہ تعالی نے آپ کوکوئی فہم سجے دی ہے اور آپ اِس بات کو یاد رکھ سکتے ہیں اور سوچ ہیں تو ان تینوں وقتوں کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ ۔۔۔ تینوں وقتوں میں سرور کا کنات سلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دے کا حقیقی وقت طلوع فجر وہ وقت حتبرک ہوگیا۔۔۔

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد آپ نے منانی ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ ہر روز طلوع فجر کے وقت آپ ﷺ کی ولادت کی یاد کیوں نہیں مناتے؟۔۔۔

اگر دنوں کا اعتبار کرنا ہے تو دنوں کا اعتبار کرتے ہوئے پیر کے دن آپ کی ولادت کا جشن کیوں نہیں مناتے ؟ ۔۔۔

مہینوں کا عتبار کرنا ہے تو رہیج الاقرل ہے، میں نہیں سمجھ سکا نہ سی عقلی دلیل ہے، نہ کسی نقتی دلیل ہے۔۔۔نہ کسی حدیث ہے۔۔۔نہ فقہ کی روایت ہے۔۔۔کہ ر العصر العصر ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ المان على المان

مینے کی خصوصیت ہوگئی۔۔۔لیکن نہ کسی دن کی خصوصیت ہے، نہ کسی وفت کی۔۔۔ ان بینوں میں فرق کی وجہ کیا ہے؟۔۔۔!س بات کو پھرد ہراؤں یا بیٹھ ہے گئی ذہن میں

تقريريين اصلي مقصد

کیونکہ تقریر کا زور دکھانا مقصور نہیں اور نہ وفت گزار نامقصور ہے۔ صحیح بات آپ کے دل میں ڈالنی مقصور ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بیسوال رکھتا ہوں اور آپ ہر ملنے والے سے بیسوال سیجئے کہ:

حضور صلّی الله علیه وسلم کی ولادت کی نسبت طلوع فجر کی طرف بھی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت پیر کے دن کی طرف بھی

. حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت رہیج الاقرل کے مہینے کی طرف مجمع ہے۔۔۔

تو بیکون کی آیات کا ترجمہ ہے یا حدیث کا ترجمہ ہے کہ آپ نے سالانہ بور کا اعتبار تو کیا، مہینے کی خصوصیت مان لی۔۔۔لیکن طلوع فجر کی خصوصیت اور پیر کے دن کی خصوصیت نہیں مانی۔۔۔

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا ہے تو ہر روز طلوع فجر کے وقت منایا کرو۔۔۔اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا ہے تو ہر پیرکو منایا کرو۔۔۔لیکن نہ پیرکی قدر رہی نہ طلوع فجر کی قدر رہی اور جب گیارہ مہینے کے بعد مخت الاقل آگیا تو ولادت منانے کیلئے بیتا ہوگئے۔ اِس کی کیا وجہ ہے؟ اور اِس کی کیا وجہ ہے؟ اور اِس کی کیا خاص دلیل ہے؟ یہ آپ خود سوچیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال منان کیا خاص دلیل ہے؟ یہ آپ خود سوچیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال والی سے ایک کیا خاص دلیل ہے؟ یہ آپ خود سوچیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال والی کو لیکن کرنے کی کوشش کریں۔ ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ؟۔۔۔

من المعلق من المعلق الم

#### صحابہاور تابعین کے دور میں جشنِ میلا د

اِس کئے ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔۔۔صاح ستہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔۔۔ صحیح روایات کود کیھتے ہیں۔۔۔ فقہ ساری مدوّن ہوگئی اُس کود کیھتے ہیں۔۔۔ صحابہ کے دور کو د کیھتے ہیں۔۔۔ تابعین کے دور کو د کیھتے ہیں۔۔۔ تبع تابعین کے دور کود کیھتے ہیں تو

نہ ہمیں طلوع فجر کے دفت کی خصوصیت کا کوئی سراغ ملتا ہے۔۔۔ نہ پیر کے دن کی خصوصیت کا کوئی سراغ ملتا ہے۔۔۔ اور نہ مہینہ رہے الا وّل کی خصوصیت کا سراغ ملتا ہے!!

پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ، نتیوں کی کوئی خصوصیت نہیں۔ نہ صحابہ نے طلوع فجر کے دفت کا اہتمام کیا۔۔۔ نہ پیر کے دن کا اہتمام کیا۔۔۔ نہ رہیج الاقل کا اہتمام کیا۔۔۔ تو اہتمام کس بات کا ؟؟

ھاں اہتمام اِس بات کا ضرور کیا کہ مون جب تک ہوش حواس میں ہے،
ون میں ہو۔۔۔ یارات میں ہو۔۔۔ کوئی دن ہو۔۔۔ کوئی رات ہو۔۔ کوئی وقت
ہو جب تک اُسے اپنے مؤمن ہونے کا احساس ہے۔۔۔ اُس کوہرور کا کتات صلی اللہ
علیہ وسلم کے اُمتی ہونے کا احساس بھی ہے اور اُمتی ہونے کے تاطے جہاں وہ اللہ کو
یاد کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کرتا ہے۔۔۔ مومن ہوا ور اللہ کے ذکر سے
عافل ہوجائے۔۔۔ مؤمن ہوا ور مرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے
عافل ہوجائے۔۔۔ مؤمن ہوا ور مرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے
عافل ہوجائے۔۔۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے!!!

#### صحابة ورتا بعين كاطرزعمل

آپ ﷺ کی اُمت میں داخل ہونے کے بعد۔۔۔ آپ ﷺ پر ایمان لانے کے بعد۔۔۔ آپ ﷺ پر ایمان لانے کے بعد۔۔۔ آپ ﷺ پر ایمان لانے کے بعد۔۔۔ ہروفت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اِستحضار رہے۔ یہ ہوائی نہان کے کامل ہونے کی نشانی ۔ ذراسی توجہ ہوئی زبان پر درود شریف جاری ہو گیا۔ تو

من العصر العصر التا العرب العرب التا العرب العر

سرور کا سُنات صلّی الله علیه و آله وسلم پدورود بھیجنا شروع کردیا ، تو کیاری آپ کھی کا تذکرہ نہیں ہے؟ ---

آ ذان میں آ پ حضور صلی الله علیہ وآ لہ وسلم کے نام کو پکارتے ہیں، کیا یہ آپ کا تذکرہ نہیں ہے؟۔۔۔۔

نمازآپ پڑھتے ہیں تو نمازکس نے سکھائی ہے؟۔۔۔ نماز کا پڑھنا کیا پیچھنورصلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کا تذکرہ نہیں ہے؟۔۔۔ نماز کے اندرآپ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں؟۔۔۔

رہ ہے ہے اللہ علی موسین کی بات کرتا ہوں ورنہ طالب علم خاص طور پر حدیث پڑھنے والے طالب علم ۔۔۔ شیخ اٹھتے ہیں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ علیہ وسلم ماشروع کرتے ہیں اور دات سونے تک اُن کی زبان پر بیدورد جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ علیہ نے یوں کیا اور رسول اللہ علیہ نے یوں کیا اور رسول اللہ علیہ نے یہ کہا۔۔۔۔

مع سے شام تک بیتذکرے جاری رہتے ہیں۔ چوہیں گھنٹے میں سوائے نینداور اپنی ضروریات کے ہروفت طالب علم کے ہاتھ میں حدیث کی کتاب رہتی ہے۔۔۔اور جب اُس کو پڑھتا ہے اور باتی سنتے ہیں، اُستاذ پڑھتا ہے طالب علم سنتے ہیں، اُستاذ پڑھتا ہے طالب علم سنتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا نام گونجن نہیں ہے؟۔۔۔ کیا خیال درسکا ہوں میں، سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجن نہیں ہے؟۔۔۔ کیا خیال سے آپ کا ؟۔۔۔۔ کیا خیال سے آپ کا ؟۔۔۔۔

جن کی بردرسگاہ میں مین تاشام حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانام گونجنا ہے۔
۔۔جو آپ وہنگا کا تذکرہ چوہیں گھنٹول میں سے کم از کم وس گھنٹے ہر روز کرتے بھول۔۔۔۔انہیں کیا ضرورت ہے کہ مہینے کی خصوصیت کی رعابت رکھیں؟۔۔۔یا ون کی خصوصیت کی رعابت رکھیں؟۔۔۔یا ون کی خصوصیت کی رعابت رکھیں؟۔۔۔یا ون کی خصوصیت کی رعابت رکھیں؟۔۔۔بہم تو ہرروز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مسسسسس۔۔۔۔

المنان حكيم العصر الاس العصر المنان عالت المناز العصر المناز المن

گھنٹوں کرتے ہیں۔۔۔ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ کے نام کا تذکرہ ہے۔۔۔ آپ کے اقوال کا آپ کے اوال کا تذکرہ ۔۔۔ آپ کے اقوال کا تذکرہ۔۔۔ آپ کے اقوال کا تذکرہ۔۔۔ تو جنہوں نے ہروفت یادکرناہواُن کو۔۔۔

کیاضرورت ہے کہی دن کی خصوصیت رکھیں؟ ۔۔۔

کیاضرورت ہے کہی تاریخ کی خصوصیت رکھیں؟ ۔۔۔

کیاضرورت ہے کہی مہینے کی خصوصیت رکھیں؟ ۔۔۔

یہی طرزتھا صحابہ کا ۔۔۔

یہی طرزتھا تا بعین کا ۔۔۔

یہی طرزتھا فقہا ءکا ۔۔۔

یہی طرزتھا اولیاء اللہ کا ۔۔۔

یہی طرزتھا اولیاء اللہ کا ۔۔۔

یہ خصوصیتیں جو آج دن بدن باتیں بڑھتی جارہی ہیں، کیوں بڑھتی جارہی ہیں؟۔۔۔ اِسلئے کہ ہمارا ذوق جا ہلیت کا بنتا جارہا ہے۔ برسیاں اور سالگرہ منانے کا ذوق نری جہالت ہے۔

## آپ اللے کے تذکرے کیلئے وقت کی تعیین

سالگرہ منانا۔۔۔ بیچ کی بیدائش پرسال کے بعد خوشی کی تقریب کوسالگرہ کہتے ہیں۔۔۔ بس پرسالگرہ کا کیک کا ٹا جاتا ہے۔۔۔ موم بتیاں روشن کی جاتی ہیں۔ تاج گانا ہوتا ہے اور کئی طرح کا بلا گلا کیا جاتا ہے۔۔۔ انہیں پوچھو پہطریقہ تمہیں اللہ نے بتایا؟۔۔۔ اللہ کے رسول کھی نے بتایا؟۔۔۔ صحابہ نے بتایا؟۔۔۔ فقہاء نے بتایا؟۔۔۔ فقہاء نے بتایا؟۔۔۔ فقہاء نے بتایا؟۔۔۔ فقہاء نے بتایا؟۔۔۔

تم حضور ﷺ کی اُمت ہو،امر کمی وافریقی عیسائیوں کی اولاد نہیں ہوجوتم سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹ کر اور موم بتیاں روشن کرکے اپنی سالگرہ مناتے معطبات حكيم العصر العصر

ہو۔۔۔ بیعیسائیوں کا طریقہ ہوسکتا ہے۔۔۔ یہودیوں کا طریقہ ہوسکتا ہے۔۔۔ مسلمانوں کاطریقہ نہیں ہے!!!

سال بعد بچ کی ولادت کادن آگیا تو سال گره منالو۔ بوڑھوں کومرے
پوراسال ہوگیا تو بری منالو۔ کسی کومرے تین دن ہو گئے، تیجا کروالو۔ نویں کوکسی
مولوی درویش کو بلا کے روٹی دے دویا بیسویں کودے دو۔ چالیسوال کروالو۔۔
کوئی دیگ وغیرہ چڑھا دَاورتقسیم کرو۔ اوریہ مجھوکہ ہم نے اپنے مرنے والے عزیز،
باپ دادا کا ، یاا پنے بڑے کا حق اوا کردیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اور اِس کا میرے آ قادی اُلے کے لائے ہوئے دین سے کیا تعلق ہے؟

یه برسیال منانا بیرسال گر ہیں منانا ہندوؤں کا،سکھوں کا ، یہودیوں کا، عیسائیوں کا طریقہ تو ہوسکتا ہے اِسلام کا طریقہ نیس ہے۔ اِس لئے ہم نہ کسی کی سالگرہ مناتے ہیں۔۔۔ نہ کسی کی برسی مناتے ہیں۔۔۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی عطا **فرمادی وہ خوشی دائم ہے جوکسی وفت ختم نہیں ہوتی ۔ رات کوخوشی ہے حضور صلی اللّٰہ علیہ** م ملم کی۔۔۔ دن کوخوش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔۔۔ رہیج الاق ل میں خوش ہے --- رہے الگانی میں خوشی ہے۔۔۔ محرم میں خوشی ہے۔۔۔ مفر میں خوشی ہے۔۔!! ميرسال گره ، په بري ، په چاليسوال اور پيميلا دنه سي سال ي تاريخ مين آتا سے۔۔۔ نہ کسی مہینے کی تاریخ میں آتا ہے۔۔۔ نہ کسی دن کے وقت میں آتا **سه--- برروز جب چا بوسلام بھیجو، درود بھیجو،صلو قا بھیجو، اور روضہ اقدس پہ جا کر** ملام پڑھو جواب آئے گا، فرشتوں کی لائن لگ جائے گی، اللہ کی طرف سے رحمت ممئسے گی۔۔۔!! یہ ہے سیجے طریقہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو یا دکرنے کا۔ در نہ جلہے جلوس كرسن بظمين كان اورعشقية شعرير صف سيسروركا ئنات صلى الله عليه وسلم خوش مو والممارير بهت مشكل بإلا

#### ايك مثال

اِس پر میں صرف آپ کوایک واقعہ سنادیتا ہوں۔ فاری کے ایک شاعر تھے مرزابیدل،اس کانخلص تھا آغا۔انہیں آغا کہتے تھے یامرزابے دل کہتے تھے۔ بہت ہی عاشقانہ اور پیاری پیاری نظمیں کہتے تھے۔اُن کی پنظمیں دہلی ہے منتقل ہوتی ہوئی دوسر ملکول میں چلی جاتیں۔اِسی طرح غالبًا امران میں اُن کی پچھ نعتیں پہنچے آئیں جو بہت عاشقا نتھیں ، بڑی محبت کا اظہارتھا انمیں ،لوگ جھوم جھوم ہے پڑھتے تھے۔ وہاں سے ایک مخص کے دل میں خیال آیا کہ جو مخص اتنی عاشقانہ نعتیں کہتا ہے وہ یقیناً بہت بڑا بزرگ ہوگا، مجھے اِس کی زیارت کرنی جا ہے۔ چنانچہ وہ و ال سے چلا اور سفر کرتے ہوئے دہلی پہنچ گیا۔۔ پوچھتے پوچھتے اس نے آ عا کو یا لیا، جوایک حجام کی دکان پر بیٹے حجامت کرار ہے تھے، اور حجام عرف میں تائی کو کہتے ہیں۔جس کامعنی ہے پچھنے لگانے والا ،اور چونکہ ریجام بھی پہلے پچھنے لگاتے تھے ، اِس کے ان کو حجام کہتے ہیں۔ایرانی زائر نے دیکھا کہ آغا صاحب داڑھی منڈ وار ہے ہیں۔ بیمنظرد کیھکر جیران رہ گیا کہ میں جس کی نظمیں سن کراور پڑھ کریہ مجھا تھا کہ وہ بہت بزابزرگ اورعاشق رسول ہوگا۔ یہ بیٹھا داڑھی منڈ وار ہاہے۔ اِسسی جیرا تکی کے عالم میں کہنے لگا۔" آغاریشش مے تراشی "؟ بیفاری کامصرعہ ہے، "آغا ريش ہے تراثجا"

آ غا داڑھی منڈ وارہے ہیں؟ تو آ غاصاحب نے آ گے ہے وہی جواب دیا جوآج کل کےلوگ دیتے ہیں۔

> بلے ریش ہے تراشم لیکن دِل کس نے تراشم

## آغاب ول کے دل براثر

میری عادت ہے کہ میں ڈاڑھی تو منڈوا تا ہوں لیکن میں کسی کے دل کو تکلیف نہیں دیتا۔کسی کے دل کوخراش نہیں دیتا۔ اِس پر دہ محض جواتنا سفر کر کے تھاکا مانده آيا تقا، كينے لگا:

آغا نے وانی و لے رسول اللہ ﷺ مے تراشی آغا تخفيه اتنابيعة نبيس كمرجب توؤازهي منثروا تا ہے تورسول الله صلى الله عليه وسلم کے دل کو کتنی تکلیف پہنچا تا ہے۔ آپ عظما کی سنت اور شکل مجھے بیند نہیں اور برمر بازار بیٹی کرتواہے ذرج کرواتا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے جب سرور کا سکات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیراعمل پیش ہوتا ہوگا تو آپ ﷺ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ کہتے میں کا سارانی کی بیات الی اثر انداز ہوئی کہ آغانے ایک جی ماری اور بے ہوش موکر گریزا۔۔جب ہوش میں آیا تو کہتا ہے: جزاک اللہ! کہ چشم باز کر دی

الله تحقی اچھی جزادے، اچھا بدلہ دے کہ تو نے تو میری آئکھیں کھول دیں۔ میں تو اس بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا کہ داڑھی منڈانے سے حضور کھاکو تکلیف ہوتی ہوگی۔

جزاک اللہ! کہ چشم باز کر دی

## يي الملكة سيمحبت كاانو كعاانداز

اب اِس سے انداز و کیجئے کہ ہوں تو عاشق ۔ ۔ جھوم جھوم کے عشقیہ نظمیں پر معنے والے۔۔ اور پھر نظمیں پڑھنے کے لئے ، تازہ بتازہ شعر کہلوائے والے سے کین رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کے تارک۔ آپ، ﷺ کے طریقوں کے مخالف۔۔۔ و کیاسرور کا نئات صلی الله علبه دسلم کوأن کی نظمیس پڑھنے سے اتنی راحت ہوگی جتنی منت کے خلاف عمل کرنے اور سرورِ کا کڑات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو برسرِ بازار

وللبات دكيم العصر

ذبحه کردانے ہے آپ اللہ کو تکلیف ہوگی؟۔۔

ر بر روست بیاری نظمیں پڑھنے سے کیا راحت پنچے گا؟ اِس لئے یہ کوئی عاشقانہ انداز نہیں، تمہاری نظمیں پڑھنے سے کیا راحت پنچے گا؟ اِس لئے یہ کوئی عاشقانہ انداز نہیں، عاشقانہ انداز یہ ہے کہ سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اوا کو اپنانے کی کوشش کریں، ویبا بننے کی کوشش کریں۔

# رسول الله ﷺ کے ذاتی حالات

اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا رسول نمونہ بن کے آیا ہے۔ نمونہ اُس کو کہتے ہیں جس کے کہا ہے کہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ سرور کا کتا ہے سلی اللہ علیہ وسلم فجر کے دفت بیدا ہوئے ، ٹھیک ہے۔۔۔
کیا آپ میں یہ طاقت اور ہمت ہے کہ آپ بھی فجر کے دفت بیدا ہو

جاكس؟

كياكس بچے ہے ممكن ہے كہ جم كے وقت پيدا ہوجائے؟۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تو کیاتم ایسا کر سکتے ہو کہ تم ہمی پیر کے دن پیدا ہوجاؤ۔۔۔ یاتم کوشش کرو کہ تمہارے گھر کوئی بچہ پیر کے دن پیدا ہوجائے؟۔۔۔ ہوسکتا ہے؟۔

ر بوجے اللہ اللہ علیہ وسلم رہیج الا وّل میں بیدا ہوئے تو کیاتم میں سے کوئی رہیج الا وّل میں بیدا ہوسکتا ہے؟ یا تمہارے گھر میں کوئی بچہ رہیج الا وّل میں بیدا ہو جائے تم کوشش کرو، ہوسکتا ہے؟۔۔۔۔

یے چیزین نمونہ بیں میں۔ یہرورکا نتات سلی اللہ علیہ وسلم کے واتی حالات میں۔ آپ کی وات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ آپ کے لئے نمونہ بیں کیونکہ یہ چیزیں مہرورکا نتات سلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں۔۔۔۔ نہ آپ کے میں پیدا ہو گئے ہمارے ہیں میں نہیں کہ ہم کے میں پیدا ہو جا کیں۔۔۔ ہمارے ہیں میں نہیں کہ ہم کے میں پیدا ہو جا کیں۔۔۔ ہمارے ہیں میں نہیں ہے کہ بچہ کے میں پیدا ہو جا کیں۔۔۔ ہمارے ہیں میں نہیں ہے کہ بچہ کے میں پیدا ہو جا کیں۔۔۔ ہمارے ہیں میں نہیں ہے کہ بچہ کے میں پیدا ہو جا کیں۔۔۔ ہمارے ہیں میں نہیں ہے کہ بچہ کے میں پیدا ہو جا کے۔۔۔ یہ حالات

منطبات حكيم العصر

مرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ نہ آپ کے اختیاری تھے نہ ہم اِن کواینا سکتے ہیں۔

## بمائی کی نشانی

ہم کس چیز کو اپنا سکتے ہیں؟ ۔۔۔ ہم اپنا سکتے ہیں اُن حالات کو جواختیاری ہیں۔ اب دیکھوسرو رکا کنا ش صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے، تو سکے گی آبادی کو، آپ والے کے دشتہ داروں کو، آپ کے خاندان کوکوئی پیتنہیں تھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننے والے ہیں۔ کی کو پیتنہیں تھا۔ اُس وقت آپ وہی محمد بن عبداللہ تھاور عبدالمطلب کے پوتے تھے۔ جو آپ کو پہچانا تھا اس عنوان سے بہچانا تھا کہ عبداللہ کے بیات تھا اس میں اور چونکہ عبداللہ سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اِس لئے جب آپ پیدا ہوئے تو تمام میں عبلے می وفات پا چکے تھے اِس لئے جب آپ پیدا ہوئے تو تمام خاعدان والوں کی شفقت کی نگاہ اُٹھی، آپ کے چول نے بھی خوشی منائی کہ ہمارے فاعدان والوں کی شفقت کی نگاہ اُٹھی، آپ کے چول نے بھی خوشی منائی کہ ہمارے فوت شدہ بھائی کی نشائی ہے۔

# <u> ثوبهیکی آزادی</u>

پہنیں آپ نے سناہوگا یانہیں سنا، اگرنہیں سنا تو اب ن لیجے، آپ وہ کی ولادت کی خبر جب آپ کے ابولہب کو پینی ، ابولہب آپ کا حقیقی پچا اور عبد اللہ سے جبور نے اور عبد اللہ سے جبور نے اور عبد اللہ سے جبور نے مصلف کا بیٹا تھا۔ عبد المطلب کے دس بیٹے شے اور عبد اللہ سب سے جبور نے مصلف کے دس بیٹے شے اور عبد اللہ سب سے جبور نے مصلف کے دونات کے دونات کے دونت آپ کی عمر صرف مصرف کے اور بہت بی جبور نی عمر میں دفات با گئے۔ دفات کے دونت آپ کی عمر صرف کے 18 مرس کے 20 سے 18 میں دفات کے دونت آپ کی عمر صرف کے 18 میں دفات کے دونت آپ کی عمر صرف کے 18 میں دفات کے دونت آپ کی عمر صرف کے 18 میں دفات کے دونات کے دونت آپ کی عمر صرف کے 18 میں دفات کے دونات کی عمر صرف کے دونات کے دو

جب ابولہب کواطلاع کی کدائی کے چھوٹے بھائی عبداللہ مرحوم کے کھر بیٹا میدا ہوا ہے و خوشی سے انجھل پڑا۔ اور جس باندی نے یہ اطلاع دی تھی اُسے اُسی اُسی اُسی کے جھوٹی سے اُنجھل پڑا۔ اور جس باندی نے یہ اطلاع دی تھی اُسے اُسی اُندی کے دوشی آزاد کر دیا۔ اُس کا نام تو بیاتھا۔ دیکھا آپ نے کہ ابولہب نے جھیج کی خوشی اُنٹستے ہوسے اطلاع دینے والی لونڈی کوآزاد کردیا۔ کویا ابولہب نے حضور صلی اللہ علیہ اُنٹستے ہوسے اطلاع دینے والی لونڈی کوآزاد کردیا۔ کویا ابولہب نے حضور صلی اللہ علیہ اُنٹستے ہوسے اطلاع دینے والی لونڈی کوآزاد کردیا۔ کویا ابولہب نے حضور صلی اللہ علیہ

المنات حكيم العصر ١٢٨ ١٢٨ ١٢٨ ١٢٨

وسلم کی ولادت کی خوش کرتے ہوئے تو بیکو آ زاد کردیا۔

میکس کی خوشی ہے؟۔۔۔ جس کو وہ سجھتے تھے یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ خوشی کس کی ہے؟۔۔۔ جمہد بن کس کی ہے؟۔۔۔ محمد بن کس کی ہے؟۔۔۔ محمد بن عبداللہ کی المیکن 40 سال کے بعد جب بہی محصد بن عبداللہ معمدلا سول اللہ بن کے سامنے آیا۔۔۔ تو آپ کومعلوم ہے سب ہے پہلا پھرکس نے مارا تھا۔؟

سب سے پہلا پھر ابولہب نے ماراتھا؟!

محمد بن عبدالله كى آمد پرسب سے پہلے خوشی منانے والا ابولہب!! اورخوشی میں شو بیه کوآ زاد کرنے والا ابولہب لیکن محمد رّسول الله كى آمد پرسب سے پہلا پھر مارنے والا بھی ابولہب!!

#### جشن ولادت پرعجیب استدلال

اب میں آپ کوایک اور بات بتا تا ہوں جویادر کھنے کی ہے۔۔۔ لوگ یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ چونکہ ابولہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کی خوشی میں تو ہیں کہ چونکہ ابولہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کی خوشی کی برکت سے آسے جہنم میں اپنے اُس ہاتھ کی اُنگی اور انگو شھے کے درمیان سے پچھ یانی برکت سے اُسے جہنم میں اپنے اُس ہاتھ کی اُنگی اور انگو شھے کے درمیان سے پچھ یانی پینے کوئل جاتا ہے۔ اِس سے یہ جہلاء اِستدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بینے کوئل جاتا ہے۔ اِس سے یہ جہلاء اِستدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت پر خوشی کرنا چا ہے۔ دیکھوابولہب نے خوشی کی تھی ، اِس کو جہنم میں پینے کے لئے پچھ نہ کھی نہیں جاتے ہے۔

ابولہب کے جہنم میں آپ ہاتھ سے چوسکہ لینے کا ذکر بخاری شریف میں ہے۔ بیام مردایت بیں سے بخاری میں یہ بات موجود ہے۔ روایت یوں ہے:
امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے بیان کیا ہے کہ ابولہب کے خاندان میں سے کسی نے ابولہب کوخواب میں دیکھا۔۔۔۔اور بہت ہی بری حالت میں دیکھا۔۔۔۔یتر جمہ کرر ہا موں اُس عبارت کا جوجے بخاری میں ہے۔۔۔ابولہب کے خاندان میں سے کسی نے موں اُس عبارت کا جوجے بخاری میں ہے۔۔۔ابولہب کے خاندان میں سے کسی نے

ابولہب کوخواب میں ویکھا اور بہت ہی برے حال میں دیکھا۔۔ بوچھا ابولہب کیا حال ہے؟ ۔۔۔ ابولہب نے کہا تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی۔۔۔ میں عذاب اور تکلیف میں ہوں، البتہ بھی بھی بجھے توبیہ کوآ زاد کرنے کی وجہ سے یہاں کسی طریقے سے یائی مل جاتا ہے۔۔۔ یہ ابولہب کے خاندان میں سے کسی نے خواب میں دیکھا۔ ابولہب نے خواب میں بتایا اور امام بخاری نے اس کوخواب ہی کاعنوان دیا ہے۔۔۔

امام بخاری آس خواب کوفل کر کے جوت دینا چاہتے ہیں کہ تو بیدابولہب کی لوٹ کی تھی، کیونکہ امام بخاری اِس موقع پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مُو صفحات کا تذکرہ کررہے ہیں کہ آپ کو دود ھرکس کس نے پلایا؟۔۔۔ اُن میں تو بید کا ذکر بھی آتا ہے لہذا یہ بتانے کیلئے کہ تو بیدابولہب کی لوٹٹری تھی اِس خواب کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ تو بید ابولہب کی لوٹٹری تھی۔۔ اِسلئے آپ نے بید روایت نقل کی ہے

، باقی رہا اِس خواب ہے بہ ٹابت کرنا کہ ٹو بیہ کو آ زاد کرنے کی وجہ ہے ابولہب کو جہنم میں بچھ راحت ملتی ہے۔ سراسر غلط اور بیہودہ بات ہے۔ کیونکہ بیسی مشرک کا دیکھا ہوا خواب ہے۔ نہ قرآن سے ٹابت ہے نہ کسی حدیث ہے، بلکہ قرآن میں تو اِس کے خلاف آیا ہے کہ کا فراور مشرک کی کوئی نیکی تا بل تبول نہیں اور نہ بی اُس کی کوئی نیکی آخرت میں اُسے کوئی فائدہ دے گی۔۔

کا فروں کے نیک اعمال کا نتیجہ

آپ ذہن میں لائے۔۔۔قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں جو کافروں کے نیک اعلیٰ ہونے ہوں جو کافروں کے نیک اعلیٰ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ طالب علم اِس ہات کو مجھ رہے ہیں؟"اُولئوک الّذِیْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ" اِس تَعْمَ کی کتنی آیات ہیں کہ اُن کے اللّذِیْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ" اِس تَعْمَ کی کتنی آیات ہیں کہ اُن کے اعمال دیا ہو گئے، اُن کی نیکیاں اور اعمال راکھی طرح ہو کراڑا دیئے جا کمیں گے۔

و قلِمُنآ إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً المَنظُورُا.
وہ ایسے کرد کی طرح اڑ جائیں سے نیک اعمال کے ساتھ ان کوکوئی جڑا
ہ خرت میں نہیں ملے گی، کیونکہ کسی نیک عمل کے قبول ہونے کے لئے با ایمان ہونا
شرط ہے اور جوشش با ایمان نہ ہو اِس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بدلہ دے تو دے،
آ خرت میں اِس کی کسی نیکی پرکوئی بدلہ ہیں ملے گا۔

کوئی کا فرکفر کی بتاء پر جہنم میں چلاجائے اور وہاں اس کوئیکی کی بتاء پر خصارا پانی مل جائے چنے کے لئے۔۔۔کوئی کا فر کفر کی بناء پر جہنم میں چلا جائے اور وہاں اس کوئیکی کی بتاء پر کھانے کیلئے کوئی کھل مل جا کیں۔۔۔اور کوئی کا فر کفر کی بناء پر جہنم میں چلا جائے اور وہاں اس کوئیکی کی بناء پر راحت مل جائے۔۔۔۔ بیقر آن کریم کی بیسیوں آپتوں کے خلاف ہے۔

اس لئے یہ کہنا کہ ابولہب کو تو ہید کے آزاد کرنے کی وجہ سے جہنم ہیں پہنے کہتے کچھ پانی مل جاتا ہے، صراحة غلط ہے اور قرآن کریم کی بیمیوں آیات کے ظلاف ہے اور کسی مشرک کے دیکھے ہوئے خواب سے بیہ بات فابت نہیں کی جا سکتی۔۔امام بخاریؒ نے اِس کوصرف اِس لئے ذکر کیا ہے کہ اسمیں تو ہید کی آزادی کا ذکر ہے، اور بید کہ واقعۃ تو ہید ابولہب کی لوعثری تھی اور ابولہب نے بی اُسے آزاد کیا تھا۔

امام بخاریؒ نے تو بیکوابولہب کی لوغری ٹابت کرنے کے لئے اِس خواب کا تذکرہ کیا ہے، آخرت کا تواب ٹابت کرنے کے لئے نہیں کیا، ورنہ بیقر آن کریم کی آیات کے خلاف جاتا ہے۔ اِس لئے یہ بات بھی ذہن میں نہ لانا کہ ابولہب نے چونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لوغری کو آزاد کیا تفاللہ ڈاابولہب کو جہنم میں پانی کا کوئی تھونٹ مل جاتا ہے۔ اِس سے قرآن کا انکار لازم آتا ہے جوکفر ہے۔ مسئلہ بجھ گئے؟؟؟

پھر میں کہتا ہوں کا فرک کسی نیکی کا اعتبار نہیں ، اگر دنیا میں اس نے بیسیوں

نیکیاں کی ہیں، پنتیم پالے ہیں۔۔۔مسکینوں کو کپڑے پہنائے ہیں۔۔۔جو کچھ کیا ہے۔۔۔کا فر کے سب کے سب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔کا فرکو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے آخرت میں کوئی تواب نہیں ملے گا۔۔۔ یہ کہنا کہ کا فرجہنم میں چلا جائے کفر کی بناء پر۔۔۔اور نیکیوں کی بناء پر اس کوسال میں بھی ایک آ وھ دفعہ دور ھا گلاس مل جاتا ہے۔۔۔ یا ہفتہ دار اس کو یانی کا گھونٹ مل جاتا ہے۔۔۔ یا اس کو کھانے کی کوئی چیزل جاتی ہے۔۔۔یہ بات قرآن کےخلاف ہے۔

# قیامت کے دن جہنیوں کی ریکار

حَلَنْكُنَ مِين سورة اعراف ميں ہے كہ بنى جنتيوں كو آ واز دیں گے،

اَفِيُضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ....

''اوہم پر چھھ یانی ہی ڈال دؤ''

اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ .....

''یااللہ کے رزق میں سے ہی پچھ ہاری طرف بچینک دو''۔۔

جہنمی چینیں ماریں گے اور آ داز دیں گے۔قر آ ن کہتا ہے کہ جنتیوں کی

طرف سے جواب ملے گا، نہتم یہ کوئی یانی کا چھینٹامارا جاسکتا ہے نہتہیں کوئی رزق ویا جاسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے میہ چیزیں مشرکوں پر ، کا فروں پرحرام کر دی ہیں۔

# ابولهب كى بدهيبي

ارے بات مجھو، اِس لیے میہ بات قطعاً زبان پیرلانے کی نہیں اور قطعاً تسلیم کرنے کی نہیں ۔ میں صرف آپ حضرات کے سامنے قال کررہا ہوں کہ چمر بن عبداللہ کی آمد کی خوشی تو مشرک بھی مناتا ہے، اس کو اس بات پر کیا اعتراض ہے کہ عبداللہ سکے گھر بچہ پیدا ہو گیا؟۔۔۔ کس شان والا پیدا ہوؤ؟۔۔۔ بیرکی کو پیتر کیس ہے!! یہ مرف عبدالله كابيثا مونے كى وجہ سے خوش ہے۔

لیکن یہی محمد بن عبداللہ جب محمد رسول اللہ بن کے آئے تو سب سے پہلے

پھر مارنے والا بھی بھی ابولہب تھا اور سرور کا کتات سلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وگر کھار مشرکین جنہوں نے آپ کو نکلیفیں پہنچا کیں۔۔۔ جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچائے۔۔۔ جنہوں نے آپ کو پھر مارے۔۔۔اُن میں سے نام لے کراگر قرآن نے کہنچائے۔۔۔ جنہوں نے آپ کو پھر مارے۔۔۔اُن میں سے نام لے کراگر قرآن نے کئی بہان کی ہے تو وہ یہی بدنھیب ابولہب ہے۔جس بد بخت کا نام لے کر قرآن مجید میں برائی کی گئی ہے۔ پوری سورت اِس بارے میں اُتری،جس میں اُس کا اورائس کی بیوی کا ذکر ہے۔ 'قبت یا جدآ ابسی لھب و قب " اورآگے اس کی بیوی کا ذکر ہے۔ 'قبت یا آبسی لھب و قب " اورآگے اس کی بیوی کا ذکر ہے۔

تو ولا وت يرخوشي منائي كيكن ايمان ندلا يا---

ولادت برخوشی منائی اورسرورِ کا ئنات ﷺ کی اطاعت نہ کی ۔۔۔

محرین عبداللہ کو مانا ، اٹھائے سینے سے بھی لگایا، چو ما بھی ہو گالیکن محمد رّسول

الله ﷺ ونبيس ما تا \_ \_ \_

آپ اکش کے پیدائش سے پہلے مکہ کے حالات

سرور کا کنات صلّی الله علیه وسلم پیدا ہوئے، اب میں آپ کو وہ بات بتا تا ہوں جسے یاد کرنے کے بعد اُس کی نقل اتار نی چاہئے، اُس کی پیروی کرنی چاہئے،
کمال اِس میں ہے۔ آپ جب کمه معظمہ میں پیدا ہوئے تھے اُس وقت وہاں کے حالات کیا تھے؟ کن حالات میں آپ پیدا ہوئے؟۔۔۔قرآن کریم نے اِس بات کو دولفظوں میں اوا کیا ہے۔

وَاذُكُرُوا نِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذُ كُنْتُمُ أَعُدَآءً .....

یاد کروکہ تم سب آپس میں دسمن تھے۔۔۔ آپس میں لڑنا بھڑنا۔۔۔ قبائلی لڑائی۔۔۔ لوٹ مار۔۔۔ سب کھوتھا ''اِذَ سُحنتُهُ اَعُدَاءً'' .....اورسرورِ کا سَات صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد:

فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصِّبَحْتُمُ بِنِعُمَتِهِ إِخُوانًا .....

الله تعالی نے تہارے دل جوڑ دیئے۔۔۔ تم سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور ''اذ کسنت اعد آءً'' سے بہتہ چلنا ہے کہ حضور ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے آپس میں لڑائیاں تھیں ۔۔۔اور دوسرافر مایا:

كُنتُمُ عَلَى شَفَا حُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ....

تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، اِدھرمرے اوراُدھر جہنم میں گرے، ندہبی حالت تہباری ریتھی کہ کفر میں جتلا تھے۔۔۔ شرک میں جتلا تھے۔۔۔ اللہ کے در بار کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔۔۔ ہر کام کے لئے بت علیحدہ بنا لیا تھا۔۔۔

> بیٹالینا ہے تواس کو تجدہ کرو۔۔۔ میٹالینا ہے تواس کو تجدہ کرو۔۔۔

بارش لینی ہےتو فلا ں جگہ جائے ہاتھ بھیلا ؤ۔۔۔

رزق ليراہے تو فلاں جگہ چلے جاؤ۔۔۔

بیاری سے شفالینی ہے تو فلان جگہ چلے جاؤ۔۔۔

جگہ جگہ دھے کھاتے کچرتے تھے۔اگر چھوٹا ہوا تھا تو اللہ کا در ہار چھوٹا ہوا تھا۔ یہ ندہبی نساد تھا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہر جگہ دھکے کھاتے پھرتے تھے اور یہا پے سے بدعقیدگی اور بدعملی کی بناء پراییا تھا جیسے جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں۔

فَٱنْقَضَكُمُ مِّنْهَا.....

الله تعالیٰ نے اِس اپنے رسول ﷺ کے ذریعے تمہیں جہنم سے بچایا۔ دوبا تیں، ایک آپس میں عداوت اور ایک مذہبی طور پر ایسی حالت ہے کہ مرے اور جہنم میں گئے۔ یہ کیفیت تھی ۔۔ اُس وقت تم بچیوں کو زندہ در گورکیا کرتے تھے...۔ ر المعلم العصر الع

خون ریزی تمہارا عام پیشہ تھا۔۔۔لوٹ مارپہ گزارا تھا۔۔۔کسی کے مالی حقوق کی پرواہ نتھی ۔۔۔اینے غلط ماحول میں سرورِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔

# حضور ﷺ کے اندر نبوت سے بل دوسفتیں

پیداہونے کے بعد آپ کی کوئی تربیت کرنے والانہیں تھا۔ باپ کا سامیہ اُٹھ گیا۔۔۔ ماں کا سامیہ بھی سرے اُٹھ گی۔۔۔ بچھ دنوں بعد دادا بھی سرے اُٹھ گیا۔۔۔ لیکن اِس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے آئی پا کیزہ زندگی گزاری، کہ یہ کا فراور مشرک جوخود اِن غلطیوں کے اندر مبتلا تھے۔۔۔ اِنہی کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کو الصادق اور الا مین کہلوایا، سچے اور امانت دار! بیدو صفیتیں آپ کھائے اندر نمایاں تھیں۔ آپ کھا باوجود غلط ماحول میں پیدا ہونے کے اپنے دامن کو بچاتے اندر نمایاں تھیں۔ آپ کھا باوجود غلط ماحول میں پیدا ہونے کے اپنے دامن کو بچاتے رہے آج ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں غلطی نہ کروچھوڑ دو، کہتے ہیں کہ کیا کریں بی ماحول کی مجبوری ہے۔ ارب جمویہ بات؟۔۔۔۔

ہم بہت ہے کام غلط کرتے ہیں۔لیکن جب ہمیں کہاجائے کے فلا ان کام نہ کرو۔۔۔ کہتے ہیں کیا کرو۔مرنے پرالیں رسمیں نہ کرو۔۔۔ بیاہ میں نضول خرجیاں نہ کرو۔۔۔ کہتے ہیں کیا کریں جی ماحول کی مجبوری ہے۔۔۔ برادری کی مجبوری ہے۔۔۔ بنیں کریں گے تو یہ ہوجائے گادہ ہوجائے گا۔۔۔ آج ہم مجبوریوں کی بناء پر بہت می مجبوریوں میں مبتلا ہیں۔۔

برادری کی مجبوریوں پرہم بہت می رسیس کرتے ہیں لیکن سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم اِس ہے بھی زیادہ گذرے ماحول میں پیدا ہوئے اور اِس سے بھی زیادہ گرے ہوئے ماحول میں پیدا ہوئے اور اِس سے بھی زیادہ گر ہے ہوئے ماحول میں وقت گزارا، لیکن ماحول کی مجبوری سے آپ نے کوئی بھی ایسا کا منہیں کیا جے آپ وہ اُنے نے رسول بننے کے بعد منع کرنا تھا۔اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کووہ کا م اپنی زندگی میں کرنے نہیں و ہے، آپ وہ اُن کیزہ زندگی میں کرنے نہیں و یے، آپ وہ اُن کیزہ زندگی میں کرنے اور امانت کا نمونہ تھے جب آپ ہر وہ کا گزاری۔ آپ وہ اُن کی خور اور امانت کا نمونہ تھے جب آپ ہر وہ

# پیغیبر ﷺ کی پہلی شادی

اور پھرخوبی کی بات آپ کومعلوم ہے کہ 25سال کی عمر میں حضور علی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ۔۔۔ 25سال کی عمر ہے اور شادی کی حضرت خدیجہ ہے ، جو پہلے دوشو ہروں سے بیوہ ہو چکی تھیں اور اُن کی عمر 40سال تھی۔۔۔ اور تقریبا چھلے دوشو ہروں سے بیوہ ہو چکی تھیں اور اُن کی عمر 40سال تھی۔۔۔ اور تقریبا 52سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس ایک عورت سے گزارا کیا جو بیوہ تھی ، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25سے 52 سے 52 تک لیعنی 27سال حضرت خدیجہ شکی ، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25سے 52 تک لیعنی 27سال حضرت خدیجہ شکی ، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25سے 52 تک لیعنی 27سال حضرت میں ۔۔۔

شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وہلم چپا کے گھر سے اپنی بیوی حضرت فلا کھر تھا۔ آپ کا بیا گھر مکہ معظمہ میں حرم شریف کے قریب تھا۔ ابھی چند سال پہلے تک اِس مکان کی جگہ معلوم تھی۔ میں حرم شریف کے قریب تھا۔ ابھی چند سال پہلے تک اِس مکان کی جگہ معلوم تھی۔ وہاں عمارت بنی ہوئی تھی جس میں مدرسہ تھا۔ وہ مکان میں نے ویکھا ہے جہاں معشرت خدیج ٹھا کھر تھا، حضور پھٹھ وہال منتقل ہوگئے تھے۔ حضرت خدیج ٹھا کہ ارتھیں۔ معرود کا سکت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی بھی کھا لت کرتی تھیں۔ اِس سعودی محکومت نے حضرت خدیج ٹھا گھر صاف کردیا ہے۔

# ايك دلچىپ لطيف<u>ه</u>

اور آپ جانتے ہیں کہ بیوی اپنے خاوند کی جلد معتقد نہیں ہوا کرتی ۔ ساری دنیا معتقد ہوجائے۔ بیوی اپنے خاوند میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی دیتی ہے۔

ر ایک لطیفه آپ نے سنا ہوگا ، ایک بزرگ تھے جن کی بیوی اُن کی معتقد نہیں ۔ واب اسلامی معتقد نہیں ۔ واب کے بیوی ایک مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی ۔ تو وہ بزرگ صرف میں بیٹھی ہوئی تھی ۔ تو وہ بزرگ صرف میں بیٹھی ہوئی تھی ۔ تو وہ بزرگ صرف میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ وہ بزرگ صرف میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور میں کہ بیوی ایک مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو وہ بزرگ صرف

منطبات دكيم العصر ١٣٦ - ١٨٠٠ (منطبات دكيم العصر المسالة على المسال

اُسے دکھانے کے لئے ہوا میں اُڑتے ہوئے گررے جنہیں سب عورتوں نے دیکون کا انسان اُڑا جارہا ہے۔ کتابوں میں بیوا قعہ مجھانے کے لئے ذکر کیا گیا ہے۔۔۔یا کوئی حقیقی واقعہ ہے، اللہ بہتر جانے! بہر حال وعظ کی کتابوں میں اِس کا ذکر موجود ہے۔ تمام عورتیں جیران ہو کے و کھے رہی جیں کہ دیکھو انسان فضاء میں اُڑا جارہ ہے۔ ہیا مورتیں جیرائ ہو کے و کھے رہی جن گئی۔ تو بھی بزرگ بنا پھرتا ہے، بزرگ تو بھی اُڑا جارہ تھا۔ بررگ نے آئ و بھیا، وہ بہت بڑا برگ تھا جو ہوا میں اُڑا جارہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا، وہ بہت بڑا برگ تھا جو ہوا میں اُڑا جارہا تھا۔ بررگ نے پوچھا، وہ بہت بڑا برگ تھا جو ہوا میں اُڑا جارہا تھا۔ بری کیا کہون تھا؟ وہ کہتی ہے غورتو نہیں کیا۔ کہنے لگا ،وہ میں بی تو تھا۔ بیوی کہنے گئی۔اچھا! تب ہی میں کہوں کہ سیدھا اُڑا ہی ہیں جا تا اِس سے۔وہ تم تھے جو ٹیڑ ھے ٹیڑ ھے اُڑ رہے تھے؟۔ یعنی اپنا خاوند ہونے کی حیثیت سے پھر بھی نقص نکال ہی دیا۔

تو بیوی کسی کی معتقد ہواور اس کو ہزرگ مانے بیدایک ولی کے لئے بہت ہوئی کرامت ہے اور نبی کے لئے بہت ہوام بحرہ ہے۔ لیکن آپ سب کومعلوم ہے جب آپ کرامت ہے اور نبی کے لئے بہت ہوام بحرہ ہے۔ لیکن آپ سب کومعلوم ہے جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو سب سے پہلے آ کراپی بیوی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔۔۔۔اور سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی بیوی تھی جو آپ کوشلی و تی ہے۔۔۔۔اور آ کی ہمت ہو ھاتی ہے کہ:

آپ تو ہمیشہ سیج ہولتے ہیں۔۔۔

رشنے داروں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں۔۔۔

آپ تولوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔۔۔

آپ تومہمان نوازی کرتے ہیں۔۔۔

آپ تو فقیرا در بے س لوگوں کو کما کما کر کھلاتے ہیں۔۔۔

آ پُ تواللّٰد کی طرف ہے کوئی آ فت اور مصیبت آ جائے تو لوگوں کی انداز

كرتے بيں۔۔۔!!

حضور صلی الله علیه وسلم کے صفات شار کر کر کے بیسلی دیتی ہیں۔۔۔ تو سرور

المطبان حكيم العصر ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥

کا تنات سلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بہت بڑا ثبوت ہے بے عیب زندگی پر کہ آپ کی بیوی اتنی معتقد تھی جتنا کہ زیادہ سے زیاد وکوئی معتقد ہوسکتا ہے۔ تو آپ کی بیوی کی شہادت بہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبوت سے پہلے کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی امانت کے ساتھ گزارا تھا۔۔۔ کسی پاکدامنی کے ساتھ گزارا تھا۔۔۔ کسی طرح سے انسانی ہمدردی کے ساتھ گزارا تھا۔۔۔

# محمر بن عبدالله ﷺ کے متعلق ضروری باتیں

آگرآپ نے ولادت کا تذکرہ کرتا ہی ہے اور محر رسول اللہ سے پہلے محر بن عبداللہ کا تذکرہ کرتا ہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرو، عوام کو ہتلا کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخالف ماحول میں رہتے ہوئے بھی کس طرح با کہ امنی کولازم پکڑا۔۔۔ اُس جبوئے ماحول میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صادق اللہ مین ہجاں میں خیانت سے بھرے ہوئے ماحول میں جہاں لوگ ایک دوسرے کی جان اور مال میں خیانتیں کرتے تھے، سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صدافت اور امانت کی رعابت رکھی۔۔۔ یہ با تیں لوگوں کو بتاؤ وسلم نے کس طرح صدافت اور امانت کی رعابت رکھی۔۔۔ یہ با تیں لوگوں کو بتاؤ علیہ ایک اس مرح صدافت اور امانت کی رعابت رکھی۔۔۔ یہ با تیں لوگوں کو بتاؤ علیہ ایک اس مرح صدافت اور امانت کی رعابت رکھی۔۔۔ یہ با تیں لوگوں کو بتاؤ علیہ اس مجری ہوئی تو م کے اندر جب بیصفات آئیں تو اِن کے حالات بھی سدھ جائیں۔

آج ہماری وہی کیفیت ہے '' گُنٹُنٹُ مُ اَعُدُآءُ'' والی، کہ ہم ایک دوسرے سے دوجار ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے دوجار ہیں کہ ہم ہم ہی اپنی بداعمالیوں کی بناء پرائسی کیفیت سے دوجار ہیں کہ ہم ہم ہم کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ نہ ہمارے پاس عمل ہے نہ ہمارے پاس قول ہے۔ معمر قیامقال نہیں۔۔۔اکلِ حلال نہیں۔۔۔کوئی عملی کر دار نہیں۔

صبح سے شام تک سرورِ کا کتات صلی الله علیه وسلم کی سنتوں کی اور الله تعالیٰ الله علیه وسلم کی سنتوں کی اور الله تعالیٰ سکا حکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں ۔۔۔مرنے کے بعد کیا ہوگا؟۔۔۔وہ الله بہتر معاسنتے ہیں۔۔۔لہذا آج ضرورت ہے میں وہی کیفیت پیدا ہوگئ ہے۔۔۔لہذا آج ضرورت ہے

المنظيات وكيد العصي ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَصِيلُ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کے سرورِ کا نُٹات صلی اللہ علیہ دسلم کی سنت اور سیرت کے ساتھ اِس اُمت کو سد ہارا جائے اس طرح اُمید ہے کہ بیا کی دوسرے کے ڈسٹمن آپس میں پھرسے بھائی بُن جا کمیں ۔۔۔ اور بیہ بدکر دار لوگ جنتی اور فرشتہ سیرت بن جا کمیں رحضور صلی اللہ مدیہ وسلم کی سیرت کو اس انداز میں بیان کرنالازم ہے۔

یہ ہے آپ کے بین کا تذکرہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا اور آ آئندہ بھی مختلف اوقات میں حضور صلی القد علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو جو اِس اُ مت ک اصلاح کا باعث جیں جن سے ہمارا عقیدہ سدھرتا ہے اور ہمارے اعمال سدھرتے جیں ، وقتا فو قنا آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ان شاء اللہ العزیز

#### وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

#### 

سوال وجواب

سوال: آپ نے فرمایا کہ کا فرکی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی تو نبی علیہ السلام کے پچا ابوطالب جوایمان نہیں لائے تھے اُن کوعذاب کم کیوں ہوگا؟

جواب: اس میں شک نہیں کہ ابی طالب ہوں گے تو جہنم میں لیکن اُن کاعذاب کم ہوا اور کسی نعمت کا ملنا دوا لگ الگ با تیں ہیں۔ ذرابات سیحے ایک شخص مشرک بھی ہوا در کا فربھی ہوا در دوسر اضخص صرف مشرک ہو کا فربولیٹن کا فربولیٹن کا فربولیٹن کا فربولیٹن کا فربولیٹن کے کہ دامن ہو کہ زنانہ کرتا ہو، چوری نہ کرتا ہو، تو یقیناً ان دونوں کے عذاب میں فرق ہوگالیکن مشرک اور کا فرہونے کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہیں گئے۔





# ما ومحرم اور إسلامي تفويم

الْحَمْدُ لِللّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسَتَعِيْنَهُ وَنَسُتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعْوَدُ بِاللّهِ مِنْ شَرْوُر النّفسنا وَمِنْ سَيَعْتِ اعْمَالْنَا مَنْ تَعْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلّ لَهُ وَمَن يُضَلِّلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ انَ لَا إِلّهُ إِلّا اللّه وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُضَلِّلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ انَ لا إِلّهُ إِلّا اللّه وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ سَيِدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَمُسُولُ لَلّهُ وَكُدُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَمُنْ مُعَلِّلُ لَا عُمْعِيْنَ لَهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْسِهُ فَصَالِحَهُ وَمُعُلِّلًا اللّهُ وَمُحَدِّلًا اللّهُ وَمُحَدُهُ لَا اللّهُ وَمُحَدِّلًا اللّهُ وَمُعَلِّلًا اللّهُ اللّهُ وَاصْحَابُهِ الْجُمْعِيْنَ لَا أَمْ الْعُدُدُ اللّهُ اللّهُ وَاصْحَابُهُ الْجُمْعِيْنَ لَا أَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاصْحَابُهُ الْجُمْعِيْنَ لَا أَمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللل

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كُلُّ مُحَدِثَةِ بِدُعَةً وَكُلُّ بِدُعَةِ ضَلَالَةً \_ وَفِى رِوَايَةٍ : وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ \_

اَلِلَهُمْ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَالِهِ وَأَضِحَاهِهِ كَمَا يُجِبُّ وَتُرْضَىٰ عَدْدَ مَا تُجِبُّ وَتُرْضَىٰ. ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

### إسلامي تقويم كأيبلام مبينه

معزز طلباء کرام اورعزیز ساتھیو! آپ حضرات کومعلوم ہے کہ بیمحرم کا مہینہ ہے اور اِسلامی تقویم کا پہلام ہینہ ہے۔ آج کل عیسائی تہذیب بچھ اِس طرح ول و و ماغ میں رج بس گئی ہے کہ عربی مدارس میں پڑھنے والے طلباء یاعلاء کے علاوہ ملک وقوم کے ننانو نے فیصد بلکہ ہزار میں سے نوسونتانو ہے لوگوں کومعلوم ہی نہیں کہ اِسلامی ماہ وسال کا آغاز واختیام کب ہوتا ہے۔ وہ اِس بات کو بھول ہی گئے ہیں کہ اِسلامی مال کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔

بازار میں آپ نکل جا کمیں کسے پوچیں ۔۔۔؟

🖚 سکول کے طالب علم سے پوچیس ۔۔۔؟

الح كے طالب علم سے پوچيس \_\_\_؟

🥏 یو نیورشی والول سے پوچیس \_\_\_؟

عوام سے پوچھیں سب یہی سجھتے ہیں کہ جنوری سے سال شروع ہوتا ہے۔ اور دسمبر پرختم ہوجا تا ہے۔۔۔ اِس کئے دسمبر کے آخر میں جہاں عیسائی چھٹی کرتے ہیں وہاں ہاں کو بردے دنوں ہیں وہاں ہمارے سکول وکالج والے بھی چھٹیاں کرتے ہیں۔اور اِن کو بردے دنوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ بیہ بردے دن ہیں۔

# زمانهالتي حال چل گيا

کیتے ہیں جنٹی درسے ہیں اور کی کا فور'۔۔۔یہ محاورہ آب سنتے رہتے ہیں! زنگی کہتے ہیں جنٹی دور کے جانے ہوں کہتے ہیں جنٹی کواور جبٹی ہوتا ہے کالا سیاہ۔۔۔اور متنبسی پڑھنے والے جانتے ہوں کے متنبل سے جبٹی تھا۔۔جبکہ کا فور کی کے متنبل سے جبٹی تھا۔۔جبکہ کا فور کا تام کا فور تھا۔ اور وہ اصل کے اعتبار سے جبٹی تھا۔۔جبکہ کا فور انتہائی سفید ہوتا ہے، اور جبٹی ہوتا ہے انتہائی کالا! تو کہتے ہیں کہ' بر عکس نہند نام زنگی کا فور۔۔۔ پڑھے نہ کھے نام محمد فاصل، یہ بھی اِس کا قور'۔۔۔ کہ الٹازنگی کا نام ہوگیا کا فور۔۔۔ پڑھے نہ کھے نام محمد فاصل، یہ بھی اِس کا ترجمہ ہے۔

منطبات دكيم العصر ١٥٢ - ١٥٢ - ١٥٢ من المان تُستر من

ای طرق دسمبر سے بیدون جو پورے سال میں سب سے جھوٹے ہوتے ہیں اُن کے ھاں کہلاتے ہیں بڑے دن۔۔۔ اِن کو وہ بڑے دن کی چھٹیاں کہتے ہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں تا؟ اگر چہ ہوتے ہیں سب سے چھوٹے وئ ۔۔۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اِن کو بڑا ہی چھتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق ۔۔۔ اور ہم نے بھی اُن کی تقلید میں اِنہیں بڑے دن کہنا شروع کر دیا۔۔۔ اُن کی مراد بڑے دن سے عظمت کی وجہ '' وہ'' قرار دیتے ہیں '' ہم'' نہیں۔

## حضرت عبیلی العَلیٰ کی ولادت برخوشی

وہ کہتے ہیں کہ میسٹی النظیمی کی ولادت کا دن 25 دسمبر ہے۔ اِس کئے وہ اِن دنوں کو بڑے دنوں سے تعبیر کرتے ہیں لہٰذا جب سال کا اختیام ہوتا ہے اور نے سال کا اِستقبال ہوتا ہے تو وہ خو سیاں مناتے ہیں۔

عیلی النفیا کی وادت کی خوشی میں وہ شرابیں ہے ہیں۔۔۔۔ بدمعاشی کرتے ہیں۔۔۔۔ بدمعاشی کرتے ہیں، نسبت محرت میں النفیا کا کرتے ہیں، نسبت حضرت میسی النفیا کی النفیا کی النفیا کی النفیا کی دلاوت دعمبر میں ہوئی ہو۔
کی دلاوت دعمبر میں ہوئی ہو۔

# حضرت عيسىٰ الطَّيْوَالِا كَيْ ولا دت كي تعليم تاريخ

ایک دفعہ بہاولپور میں حضرت مولانا سمس الحق افغائی کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ وہ ہفتہ میں ایک دن درس دیا کرتے ہے۔۔ اُس دن آپ نے درس میں فرمایا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی الظیفیٰ دعمبر میں پیدا ہوئے۔۔۔ کہنے گئے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی رُوسے قطعاً اِس بات کی تقمد لی نہیں کر سکتے کہ عیسائی الظیفیٰ کی ولادت دسمبر میں ہوئی ہو۔۔۔ کیونکہ قرآن کریم کی سورہ مربع میں جہاں عیسائی الظیفیٰ کی ولادت دسمبر میں ہوئی ہو۔۔۔ کیونکہ قرآن کریم کی سورہ مربع میں جہاں عیسائی الظیفیٰ کی ولادت کا ذکر آیا ہے وہاں یہ بھی ہے کہ حضرت مربع میں جا کر، خلوت میں جا کر، خلوت میں جا کر، کوئی یاس نے جس وقت حضرت عیسائی کوجنم دیا ہے تنہائی میں جا کر، خلوت میں جا کر، کوئی یاس

وكليات دكيم العصر في المحال الموات المحال ال

نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو حضرت مریم کو ہات کہی گئی تھی وویتھی کے قلر نہ تیرے لئے کھانے بینے کا انتظام بھی ہوگیا ہے۔۔۔

وَهُوِّیُ اِلْمُنگِ بِجِنُ عِ النَّحُلَةِ نُسَاقِطُ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًا ۔۔۔ اور اِس تھجور کے شنے کو ذراحرکت دے، تو اوپر سے اچھی اچھی عمدہ تھجوریں گریں گی وہ کھا، (اور پینے کے لئے وہ چشمہ بھی ہم نے جاری کردیا۔)

فَكُلِيُ وَاشُرَبِيُ وَقَرِّىُ عَيُنًا.....

کھائی اورائی آئی تھیں ٹھنڈی کر،اللہ نے تجھے بڑا عظیم الثان بچہ دیا ہے۔
فرمایا: اِس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس موسم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کی ولا دت ہوئی وہ ایساموسم تھا جب مجبور کے درخت پر مجبوریں گئی ہوئی تھیں۔
ادرمشرق وسطیٰ ہیں کوئی علاقہ ایسانہیں جہاں وسمبر میں درخت پہ مجبوریں
گئی ہوئی ہوں۔ دسمبر میں کہیں بھی مجبوروں کا موسم نہیں ہوتا تو ہم کیسے کہد ییں کہ عیسیٰ
علیہ السلام کی ولا دت دسمبر میں ہوئی۔۔۔ ہمیں تو قرآن کریم ہے معلوم میہ ہوتا ہے کہ
وہ مجبوروں کا موسم تھا اور ٹھنڈے یائی کی ضرورت تھی اور ٹھنڈ ایانی سردیوں میں دسمبر

اس لئے بیٹابت نہیں ہے کہ پیٹی علیہ السلام کی ولادت دئمبر میں ہوئی ہو،
لیکن ایک بات بن گئی ہے یا بنا دی گئی ہے۔ اِس طرح وسمبر کے چھوٹے دن اُن کے مال بڑے دن ہو گئے، اور جس طرح عیسائیوں نے بیراگ الا پنا شروع کیا اُسی طرح مسلمانوں نے بھی الا پنا شروع کردیا۔

إسلامي تاريخ كي تنديلي

ایسے بی تاریخ (کے بدلنے) کا قصہ ہے، آپ کی معلومات کیلئے بات کہہ رہاری اِسلامی تاریخ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے۔ آپ کومعلوم ہے کہ آج کا دن 5 تاریخ کا تھا؟۔ اُب مغرب کے وقت ہے 6 محرم منطبات مكيم العصر

شروع ہو گیا۔ اِس وقت ہم 6 محرم میں بیٹے ہیں۔ ہاری تاریخ شروع ہوتی ہے فروب آفاب کے ساتھ۔۔۔ طالب علموں کویہ با تیں ضروریا در کھنی چاہئیں۔۔۔ ہاری نئی تاریخ غروب آفاب سے شروع ہوتی ہے جبکہ عیسائیوں نے اپنے لئے نئی تاریخ کا انتخاب کیا ہے آ دھی رات کو۔۔۔ جبیبا کہ آپ کو معلوم ہے رات کے 12 بحد اُن کا وقت بدلت ہے، رات کے بعد اُن کا وقت بدلت ہے، تاریخ بدلتی ہے۔ 12 بجے کے بعد اُن کا وقت بدلت ہے، تاریخ بدلتی ہے۔ تو آ دھا دن اور آ دھی رات، آ دھا بچھلا دن اور آ دھی اگلی رات۔۔۔ یہ ملا کر اُن کے 24 کھنے پورے ہوتے ہیں۔ اور آ جی باب بوری طرح د ماغوں یہ چھائی ہوئی ہے؟

# حرمین شریفین کی گھڑیاں

میں اپنے دوست واحباب کوصرف بات سمجھانے کے لئے متوجہ کیا کرتا ہوں۔ ایک دوست سے میں نے پوچھا۔۔۔(یہ پچھلے سالوں کی بات ہے) سامنے گھڑی پہٹائم دیکھنا کیا ہے؟ ۔۔۔وہ کہنے لگا جی یہ گھڑیاں خراب ہیں۔۔۔ میں نے کہا یہ گھڑیاں خراب نہیں تیراد ماغ خراب ہے۔۔۔ یعنی اتنا تصور ہی نہیں کہ اسمال ی وقت بھی کوئی اور ہے۔

ان کواس بات کاعلم بی تبیس کہ جس وقت ہم چل رہے ہیں بیتو عیمائی

وقت ہے۔۔۔اور چونکہ اِس وقت عیسائی تہذیب ساری دنیا پہ حاوی ہے اِس لئے عیسائیوں کارقت سے بعد ہوری گھڑیاں عیسائیوں کارقت سے بعد ہوری گھڑیاں ایک (1) بجاتی ہیں۔۔۔۔ ہمیں بتہ ہے کہ تاریخ بدل گئی، پہلے ہماری گھڑیوں پر 4 تاریخ ہوتی ہے اور وقت بھی نیا شروع ہو جاتا تاریخ ہوتی ہے اور وقت بھی نیا شروع ہو جاتا ہے۔۔۔ جبکہ اِسلای وقت کے مطابق غروب ہمس کے ساتھ بچھلا دن ختم ہوتا ہے اور اگلے 24 گھنے شروع ہوجاتے ہیں۔۔۔ تو 12 بجے سوری غروب ہواتو نیا وقت شروع ہو گیا۔اب ہم مغرب کی نماز پڑھ لیس گے۔۔۔ اِی طرح چوہیں گھنٹے اگلے دن غروب پہول بھال گئے دن غروب پہول بھال گئے دن غروب پہول بھال گئے کہ اِسلامی وقت کبشروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے ہوئی پہنیں۔

بس به میسانی تهذیب ایسی رائج موئی اور اِس طرح غالب ہوئی کہ ہم اپنی اِسلامی تہذیب،اینے گھر کی اکثر باتیں اور اپنی اصطلاحات کوفراموش کر بیٹھے۔

### نیاسال منانے کا انداز

اخبارات آپ نے پڑھے ہوں گے۔ یم جنوری کو بھرے ہوئے ہوں گے کہ نیاسال مبارک۔۔۔ نیاسال مبارک۔۔۔ لوگ مضائیاں بھیجے ہیں، ہدیے دیتے ہیں کہ نیاسال شروع ہوگیا ہے۔۔ یہ اپنے مسلمانوں اور پاکستان کے اخبارات کا حال ہے۔۔

اور جب مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے مکم محرم کو۔۔۔ تو خوشی اور مبارک بادوں کی جگہ ماتم اورنو ہے شردع ہوجاتے ہیں۔

پوری دنیا میں لوگ نیا سال مناتے ہیں خوشیوں کے ساتھ۔۔۔اور ہمارے ہاں نیاسال شروع ہوتا ہے رونے دھونے کے ساتھ۔۔۔ا چھے بھلے سنیوں کے ساتھ۔۔۔ا چھے بھلے سنیوں کے گھر میں بھی شادیاں ختم۔۔۔بیاہ ختم۔۔۔خوشیاں ختم۔۔۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محرم شایدرونے دھونے کا مہینہ ہے۔

عیسائی تہذیب کے غلبے کی وجہ ہے ہارے دماغ خراب ہوگئے۔ورنہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو۔۔۔وہ کیم محرم کوایک دوسرے کومبار کباد دیں کہ مبارک ہو۔۔۔اگلاسال اللہ دیں کہ مبارک ہو۔۔۔اگلاسال اللہ کریم خیرو خیریت کے ساتھ گزارے۔۔۔یکلمات ہماری زبان پر کیم محرم کوآنے جا ہئیں، جس طرح غیر مسلم کیم جنوری کو کرتے ہیں۔

ہم اپنے آپ نے اس قدر غافل ہو گئے اور ہوتے جارہ ہیں کہ ہماری اسلامی تہذیب اور دینی اقدار نصرف دب کررہ گئیں بلکہ ہندواورا تگریزی تہذیب کو اپنانا کامیا بی اور ترقی سمجھا جارہا ہے۔ اُن کی اصطلاحات ہماری زبان پر۔۔۔اور وہی ہمارے علم میں ہیں۔۔۔اور وہی روز مرہ کے اِستعمال میں ہیں۔

- 🕸 سنت منائیں گے۔۔۔
- 😁 وسمبری آخری تاریخیس (نیوائیر) منائیس گے۔۔۔
- 🕸 عشق ومحبت کا دن (ویلنطائن ڈے) منائیس گے۔۔۔

اوراتنے اہتمام کے ساتھ منا کیں گے کہ عید کا اہتمام بھی بھول جاہیں گے۔ اِس طرح تیزی ہے ہم اپنے راستے کو چھوڑ کرغیروں کے راستے پر چلتے جا رہے ہیں۔

#### حرمت دالے مہینے

محرم کامپینه آشه و حسواه می سے ایک مبینه ہے۔ 4 مبینے بین حرمت والے جوہمیں إسلام نے بتائے بین۔ 3 مسلسل بین، ذید عد ، ذی الحرج اور محرم، اورایک مبینه رجب کا ہے جو جمادی الاخوی اور شعبان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ محرم کی عظمت سرورکا تنات سلی الله علیہ وسلم کے زمانے ہے بی ہے اور آی نے تی بیان فرمائی۔

### دسمحرم کے تاریخی واقعات

جب رمضان شریف کے روز نے فیل کی ہوئے تھے، تو سرور کا کات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے 10 محرم کے روز نے فیل کی یہ فسلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے 10 محرم کے روز نے اس کی یہ فسلیات بیان فرمائی تھی کہ مجھے اللہ کی رحمت سے اسید ہے کہ 10 محرم کا روز و 2 سال کے گنا ہوں کی معافی کا فرریعہ بن جائے گا۔

10 محرم کی عظمت اور فضیلت کیا ہے انس بارے میں بے شہر واقعات لوگوں نے لکھے ہیں جو اِس دن میں پیش آئے۔

🥮 بعض روایات ہے پہتہ چلا ہے آرم 🕮 یک تخییق 10 محرم کوہو کی تھی۔

😸 💎 جنت میں آ دم الفیکھ کا داخلہ 10 محر ماوجو تھا۔۔۔

اور اِی طرح وقوع قیامت کے بھی بعض رہ ایات میں اشار کے موجود ہیں کہوہ بھی شاید 10 محرم کی تاریخ ہو گہ ۔۔

اور بھی کئی بروے واقعات اِس میں فوش کے تیں۔۔۔

اِس محرم کو جوعزت وعظمت می ہے وہ شہاد ہے جسین رضی اللہ عنہ کی بناء پر منہیں بلی ۔۔۔ شہادت کا واقعہ تو چین آیا ہے سرور کا گڑھ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی جمرت کے ساتھویں سال ۔۔۔ 60 جمری کو بیرواقعہ چین آیا، جبدہ 10 جمری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی تھی۔ یہ عظمت اِس مہینے کو بہت پہلے سے حاصل ہے۔ شہاوت مسین کی واقعہ اِس کی عظمت کا سبب نہیں ۔۔۔

### إسلامي سال كي ابتداء

مسلمانوں کی تفق ہم اور تاریخ سرور کا نیات سلی اللہ علیہ وسم کی جمرت سے شروع ہوئی۔ اور جمرت ہوئی ملک ہوئی۔ الاقل کو آپ مدینہ منورہ پہنچ متھے۔۔۔ اُب توجہ طلب بات یہ ہے کہ سال کی ابتدا ہجرت ہے ہوتی تو 12 رہی الاقال ہے دیا ہم تو 12 رہی الاقال ہے کہ مانورہ پہنچ متھے۔۔۔ اُب توجہ طلب بات یہ ہے کہ سال کی ابتدا ہجرت ہے ہوتی تو 12 رہی الاقال سے ہوئی جا ہے تھی۔۔۔دھنورسی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں

سال رئیج الاقول سے رئیج الاقول شار ہوتا تھا۔۔۔اَ بو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں سال ایسے ہی شار ہوتا تھا۔

لیکن آپ جانے ہیں کہ درمیان سے سال کوشروع کر کے درمیان میں ختم
کرنا، یہ ذرا حساب و کتاب میں مشکلات کا باعث تھا۔ کیونکہ قدیم زمانہ سے
(حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے یا اُس سے بھی پہلے ) سال شرعی نقطہ نظر سے
محوم سے محوم مُحمار ہوتا تھا۔۔۔

أب بجرت كا واقعہ درمیان میں پیش آیا تو حساب و كتاب میں وقت پیش آیا تو حساب و كتاب میں وقت پیش آگی۔ چنانچہ سحابہ كرام كے مشورے سے حضرت عمر رضى اللہ عنہ نے إسلائ تقويم كى ابتدام سحوم سے مقرر فر ما كى تاكہ پیش آنے والی دشوار پول سے بچاجا سكے۔ إس طرح كہا جا سكتا ہے كہ حضرت عمر رضى اللہ عنہ نے جواصلا حات كى بیں ان میں سے ایک اصلاح سے کہ آپ نے إسلامی سال كی ابتداء رئیج الاقول سے دوسوا دو مہنے بیجھے ہٹا كر محرم سے شروع كر دى۔ ورنہ بجرت كا واقعہ تو محرم میں نہیں پیش آیا، اور ہارائ مسن هدرى كہلاتا ہے۔

میہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ ہرسال ہی تقریباً میں یاد دہانی کروایا کرتا ہوں کہ عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کی ہوں کہ عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کی ولادت سے شروع کیا تھا۔ کویا کہ عیسی علیہ السلام کی ولادت کو اَب تک دو ہزار چار (2004) سال پورے ہوگئے ،اوریہ یا نچواں سال شروع ہوگیا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت کا سن میلادی ہے۔

تقويم ہجری کی حکمت

الله مسلمانول کائن من میلادی نہیں، پیضور ملی الله علیہ وسلم کی و لادت میں شروع نہیں کیا گیا۔۔۔۔ سے شروع نہیں کیا گیا۔۔۔۔

کی مسلمانوں کامن مسنِ نبوت بھی نہیں۔۔۔کہ حضور کی وجب نبوت ملی تھی تو ہاں ۔۔۔کہ حضور کی وجب نبوت ملی تھی تو وہاں سے من کی ابتدا کر دی جاتی ،ایسانہیں کیا گیا۔۔۔ نبوت کے ملنے کے بعد

کد معظمہ میں بہت برا المجز و حضور فی کا جو پیش آیا تھا، وہ معراج معراج سے بھی من اسلامی شروع نہیں کیا گیا، برے برے واقعات پیش آئے ہیں۔ شق فعو کا واقعہ کمہ میں پیش آیا لیکن اُس کو بھی بنیا دنہیں بنایا گیا۔۔۔ پھر سرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ھجو ت فرمائی جس میں بظاہر چھپ چھپا کر حضور پیل کہ سے نکلے سے اور مشرکوں کا غلبہ تھا، تو آپ فی کا کمہ کو جھوڑ کر مدینہ کی طرف آنا جرت ہے۔

هجوت کواسلامی نقویم کی بنیاد بنایا گیا۔ کونکہ جو چیز تقویم کی بنیاد

بنا کرتی ہے، وہ ہر وقت ہر کسی کو یا درئتی ہے۔۔۔ کہ آئ ہمارایہ ن ہے، اور اِس کو

شروع ہوئے چودہ سو پچین (1425) سال پورے ہو کر چھبیسواں سال شروع ہو

گیا، حضور کے جورت کو۔۔۔ایک مہینداو پر ہو گیا، دو مہینے او پر ہو گئے یا چار مہینے

او پر ہو گئے۔تاریخ کے من کا آپ اپنے معاملات میں ذکر کریں گے تو آپ کے ذہان

میں رہے گا کہ ججرت ہوئی تھی اور اُس کو اتنی دیر ہوگئی ہے۔۔۔ بیچے بیچ کی زبان پر،

میں رہے گا کہ ججرت ہوئی تھی اور اُس کو اتنی دیر ہوگئی ہے۔۔ بیچے بیچ کی زبان پر،

میں رہے گا کہ ججرت ہوئی تھی اور اُس کو اتنی دیر ہوگئی ہے۔۔۔ بیچے بیچ کی زبان پر،

میں ہے جہرت کا واقعہ موجود رہے گا۔ کیونکہ جس کو تقویم کی بنیاد بنایا

جائے، وہ قوم کے ہر فر دکوچھونے کو، بڑے کو یا در ہتا ہے۔

تو کو یا کہ جرت کوتقویم کی بنیاد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہر مسلمان بجے کو، بر کو یادر ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جرت کی تھی ۔۔۔ اِس کو استے سال ہو گئے ،استے مہینے ہو گئے۔ این واقعات میں اپنی تاریخ میں اِس کا تذکرہ ہوتار ہے گا۔۔۔ سوچا جائے گا کہ اِس واقعہ معہد ت کوکیا اتنی بڑی عظمت حاصل ہوتار ہے گا۔۔۔ سوچا جائے گا کہ اِس واقعہ معہد ت کوکیا اتنی بڑی عظمت حاصل مقصی کہ جس کی بناء پر اِس کوتقویم کی بنیاد بنایا گیا؟۔۔۔ یو آپ جانے ہیں کہ اسلام کا شیوع اور اِس کے غلے کی ابتداحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی ہے۔ شیوع اور اِس کے غلے کی ابتداحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی ہے۔

### إسلام كے غلبے كاذرىيە

ھے جوت کے بعد ہی جہاد فرض ہوا ہتو ہجرت اور جہادیہ دونوں إسلام کے غلبے اور اسلام کے محصلنے کا وربعہ بنے ہیں۔ جس کی بناء پر اِس کا یاور کھنا ہروفت

اسلام کے لئے انسان کو کھریار چھوڑ ناپڑ جائے تو چھوڑ دو، دیکھو کہاتنے سال پہلے حضور من کا انتظام کے اپنا گھریار چھوڑ اتھا۔۔۔

اردہ کی جھوٹر نی پڑ جائے تو چھوٹر دو، دیکھوصحابہ کرام رضی الڈعنہم اور حضور صلی اللہ عنہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے بیرچھوڑ دی تھی ۔۔۔

ا کاروبار، د کا نیں، جائیدادیں چھوڑنی پڑجا ئیں تو جھوڑ دو، دیکھو صحابہ کرام اور حضور میں کا روبار، د کا نیں، جائیدادی جھوڑ نی پڑجا کہ کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوڑ دی تھیں۔

جب بجرت کا واقعہ سلمانوں کے ذہن میں رہے گاتو قربانی دینے کا جذبہ بھی اُن کے ذہن میں اللہ علیہ وسلم نے بصحابہ کرام بھی اُن کے ذہن میں موجود رہے گا کہ سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بصحابہ کرام نے سب کچھ قربان کردیا تھا اِسلام کے لئے۔۔۔

🏶 💎 وطن بھی قربان کر دیا۔۔۔کاروبار بھی قربان کر دیا۔۔۔

🟶 جائیدادین بھی قربان کردیں ۔۔۔ بیوی بیچ بھی قربان کردیئے۔۔۔

الله النجمي قربان كردية --- جمرت آپ كويد بات يا دولائے گا ---

پھر ہجرت کے بعد متصل ہی جہاد شروع ہو گیا اور جہاد شروع ہونے کے بعد اِسلام کا غلبہ نمایاں ہونے لگا۔ تو کو میا اِسلام کے غلبے میں دو چیزوں کا دخل ہے۔ ایک ھجوت اورایک جہاد۔۔۔ بیسبق ہے جو ہروقت ہمیں یا در ہنا جا ہے۔ اِس

یت بر سیر بیت بھا تاہ ہے۔۔۔۔ ہیں ہے۔ در ہردس میں ور در ہما جو ہے۔ ہر این کی ابتدا میں اِس کود ہرایا جائے۔

ایٹار و قربانی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اِسلام کے لئے قربانی اور ہرفتم کی قربانی، جان تک قربان کر دیتا۔۔۔ یہ آپ کو تاریخ یاد دلاتی ہے۔ اِس لئے آپ کی تقویم کی بنیاد اِس پر کھی گئی ہے۔ شرعی طور پر آپ کے لئے مصورم کے مہینے میں کیا تھی ہے؟۔۔۔وہ صرف دوبا تیں ہیں جو تھے روایات سے ثابت ہیں۔

صدیث شریف کی رو نے ایک' روزہ''جورمضان شریف کے روزوں کے فرض میں ایک فرضیت بھی فرض میں۔ رمضان المبارک کے آنے سے اِس کی فرضیت بھی

المنسوخ ہوگئی۔ اُب صرف اِس کا اِستجاب باقی ہے۔ اگر کوئی روز و رکھے تو اُواب ہے۔۔ اگر کوئی روز و رکھے تو اُواب ہے۔۔۔ ندر کھے تو کوئی گنا وہیں۔

دى محرم كويبود بول كے روز ور كھنے كى وجه

لیکن حدیث شریف میں ایک بات کا اضافہ ہے کہ سرورِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اِس بات کا تذکرہ آیا کہ اِس تاریخ کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ یعنی 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور کیوں رکھتے ہیں؟ \_\_\_اِس کی وجہ بھی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھی کہ اِس تاریخ (10 محرم) کواللہ تعالیٰ وجہ بھی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھی کہ اِس تاریخ (10 محرم) کواللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کوفر عون کے ظلم سے نجات دلائی تھی \_\_\_وہ سمندر پار کر گئے تھے اور فرعون بح اپنی فو جوں کے غرق ہوگیا تھا۔ لہذا اظہارِ تشکر کے طور پر یہودی بیروزہ وکھتے تھے۔۔۔۔

۔بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کی عظمت تو مکہ معظمہ میں ہی نمایاں تھی لیکن ہیہ بات کہ یہودی بھی اِس دن روزہ رکھتے ہیں ہے مہید منورہ میں آپ کھی کیکن ہے بات کہ یہودی بھی اِس دن روزہ رکھتے ہیں ہے مہید منورہ میں آپ کھی کے سامنے آئی۔تو آپ کھی نے فرہایا:۔موی علیہ السلام سے تو ہمارا تعلق اِن کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔۔۔ اِس لئے آپ کھی نے بھی شکر ہے کہ طور پر اِس دن کوروزہ رکھنے کا تھم فرمایا۔ لیکن پھر یہود کے ساتھ مشابہت، کہ یہود کا بھی روزہ اور ہمارا بھی روزہ بغیر کسی نمایاں فرق کے۔۔۔ یہ بات آپ کھی کو پہندنہ تھی۔ کھی روزہ اور ہمارا بھی روزہ بغیر کسی نمایاں فرق کے۔۔۔ یہ بات آپ کھی کے دل میں یہودیوں کے ساتھ کی مقتم کا تھبہ قابلِ نفرت تھا۔ اِس لئے آپ کھی نے فرمایا کہ اگر مئیں زندہ رہا تو آئندہ سال نویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔۔۔۔

الآ صُوِّمَنَّ تَاسِعَة \_\_\_مُیں نویں تاریخ کاروزہ رکھوں گا۔ لہنداحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اِس فرمان کے مطابق قول راج یہی ہے کہ نویں اور دسویں کے دو روزے رکھے جائیں \_\_\_ تاکہ ایک طرف دسویں کے روزے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور دوسری طرف نویں کے اضافے سے میدد بول کے طرف نویں کے اضافے سے میدد بول کے طریقے سے امتیاز بھی ہوجائے۔

یہاں سے پھرایک اجتہادی بات نکلتی ہے جس کا ذکر روایت میں نہیں کہ اگر کوئی شخص نویں تاریخ کاروزہ نہ رکھ سکے اور دسویں کے ساتھ گیار ہویں کاروزہ رکھ لے تو کیا یہ تیشبہ کے ختم کرنے کے لئے کافی ہے یانہیں؟۔۔۔

توبعض فقہاء یا اکابرنے فرمایا کہ اگرنویں کا روزہ ندر کھ سکوتو دسویں کے ساتھ گیار ہویں کا روزہ ندر کھ سکوتو دسویں کے ساتھ بھی مشابہت ختم ہو سکتی ہے۔لیکن گیار ہویں کے روزے کا تذکرہ روایات میں نہیں آیا۔روایات میں صرف نویں تاریخ کے روزے کا تذکرہ روایات میں نہیں آیا۔روایات میں صرف نویں تاریخ کے روزے کا ذکر آیا ہے۔۔۔۔

اور میرا خیال بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص نویں تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے اورگیارہویں کا روزہ رکھے کا ارادہ بھی نہ ہوتو صرف دسویں تاریخ کا روزہ نہ رکھ کے کا دوزہ کی مثابہت کی وجہ سے پندنہیں کیا گیا۔ دسویں تاریخ کا روزہ صرف مستحب ہے، ضروری نہیں۔ رکھو کے تواب پاؤ کے۔۔۔نہیں رکھو کے تواب مرف مستحب ہے، ضروری نہیں۔ رکھو کے تواب پاؤ کے۔۔۔نہیں رکھو کے تواب کے اور کہی تنم کی کوئی گرفت نہیں ہے۔

### ابل مدارس كاطرزعمل

طالب علموں میں ممیشہ اعلان کردیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں دیگردین مدارس کی طرح محرم کی دسویں تاریخ کی چھٹی نہیں ہوتی ۔ نجی طور پر کوئی شخصی طور پر یا مقامی حالات کے اعتبار سے کوئی کرتا ہوتو کرتا ہو، ورنہ جو مدارس کا آئین ہے، جو مدارس کا طرزِ عمل ہے اِس میں دسویں محرم میں چھٹی نہیں ہے۔ نہ 12 رہے الاول کو اور نہ 10 محرم کو۔ جبکہ آپ حضرات کوشوق ہوتا ہے روز و رکھنے کا اور ہمارے ہاں اسباق ہوتے ہیں۔

ہ ہم سبق پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔۔۔

منات حكيم العصري

اورآپ نے حب معمول مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔۔۔

انگرارکرنا ہوتا ہے۔۔۔

اسبقول میں حاضری دین ہوتی ہے۔۔۔

گا اگرآپ روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے لئے رات کو اٹھیں۔ پھر سبقوں کے وقت میں سوئے رہیں اور سبقوں میں دلچین نہ لیں، آپ کو نیند آئے اور ظہر کے بعد بھوک کی وجہ سے اچھی طرح سبق نہ پڑھ سکیں نو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دسویں کاروزہ نہ رکھیں اور اپنی تعلیم کو معمول کے مطابق جاری رکھیں۔۔ نظی روزے کے مقابلہ میں آپ کا پڑھنا پڑھا تا زیادہ باعث بواب ہے۔

ہاں اگر آپ اپنے اسباق حسب معمول پڑھ سیس اور اُن میں کوتا ہی نہ ہو اور مطالعہ و تکرار بھی با قاعد گی سے جاری رہے۔ اِس کے باوجود آپ میں اتن ہمت ہو کہ آپ روزہ بھی رکھ سیس تو اللہ آپ کو اَجردے گا۔ روزے کے بارے میں ہمارا طرز عمل رہے۔

# دس محرم كاخاص عمل

اور ایک دوسری روایت آتی ہے اگر چہ سند کے اعتبار سے زیادہ وہ صحیح نہیں ۔۔۔۔لیکن بہر حال مفکلو قشریف میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:۔جو محفض دی تاریخ کو اپنے اہل وعیال پرخرج کرنے میں وسعت کریے، اُن کو اچھا کھلائے۔۔۔۔اللہ تعالیٰ اُس کے رزق میں سال بھر برکت دیتے ہیں۔ اِس روایت کے ضمن میں بعض برزگوں کے اقوال بھی ذکر کئے مجئے ہیں جیسے سفیان تو ری وغیرہ کہ وہ اِس روایت کو فقل کرنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ:

جَرَّ بُنَاهُ كَثِيْرًا فَوَجَدُ نَاهُ كَذَالِكَ .....

ہم نے اِس کو بہت آ زمایا اور ایسان پایا ، کداگر اُس دن اینے اہل وعیال کو اچھا کھلا یاجائے تو اللہ تعالیٰ سال بھررزق میں برکت دیتے ہیں۔

بس میددو با تیں ہیں جو اِس تاریخ (10 محرم) کے متعلق حدیث شریف سے ثابت ہیں۔ اِس کے مطابق اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو سے ثابت ہیں۔۔۔سنت سے ثابت ہیں۔ اِس کے مطابق اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو ٹھیک ہے۔ درنہ اِن کے علاوہ اِس دن کی مناسبت سے کوئی اور عمل ثابت نہیں۔

جابلا ندرسميس

اور ہاتی جو کچھلوگوں نے بنار کھا ہے یا طرزِعمل اختیار کرر کھا ہے وہ تقریباً سب با تنیں محدثات میں آتی ہیں:

وَكُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٌ .....

چند بڑے بڑے رواج جو اِس دن کے متعلق لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ بہار مجلسوں میں جانا، ماتم کرنا، ہیں۔۔۔بے شار چھوٹی چھوٹی خرافات ہوتی ہیں۔ مجلسوں میں جانا، ماتم کرنا، جلوسوں میں جانا بہتو صراحنا حرام ہے! اِس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں۔

لین بعض چزیں جہالت کی وجہ سے عام طور پر گھروں میں پھیل گئی ہیں کہ
10 محرم میں کوئی خاص شم کا کھانا پکاتے ہیں۔۔جس کو مست نساجہ کہتے ہیں۔ اِس
میں سات اناج اکٹھے کرنے کا عام رواج ہے کہ جیسے کوئی وال، کوئی وانہ ڈال دے،
کوئی گندم، کوئی چاول ڈال دے، بیسات شم کے اناج (کھ چڑی یا حلیم) پکاتے
ہیں اور سجھتے ہیں کہ اِس کا کھانا اور پکانا باعث برکت ہے، بالکل غلط ہے۔۔۔اور
جا ہلانہ بات ہے۔

ای طرح اس تاریخ میں یا اس سے ایک دن پہلے یا بعدخصوصیت کے ساتھ قبرستان جانے کا لوگوں نے معمول بنا رکھا ہے۔۔۔سال کے بعد قبروں کی قسمت جاگتی ہے کہ ان کو ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں۔اُن کے اوپر لیپا پوتی کر لیتے ہیں۔اِس کی بھی کوئی اصلیت نہیں۔۔۔

قبروں برجانے کا شرعی تھم

قبسومستان میں سال بھر کے دوران جب بھی آب جانا جا ہیں جائز ہے،

وخطبات مكيم العصر

بلکہ ہفتہ دارم ہینہ میں ایک آ دھ دفعہ اپنے اکابر کی قبور کی زیارت کے لئے جایا جائے تو اِس کی ترغیب بھی موجود ہے۔۔۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جوابی والدین کی قبر کی زیارت کرنے کے لئے ہفتہ میں ایک دفعہ جاتا ہے، الله کے ہاں اُس کو فسر مسانب دار لکھ دیا جاتا ہے۔ الله کے ہاں اُس کو فسر مسانب دار لکھ دیا جاتا ہے۔ توابی بروں کی قبروں پر جاتا ، ان کوایسال ثواب کرنا ، زیارت کرنا ، بیرغوب فیہ ہے اِس کی ترغیب دی گئی ہے۔۔۔

اپنے بڑوں کی قبروں پر جایا کرو۔۔۔اوران بزرگوں کی قبر پر بھی جایا کرو جو اپنے سلسلے کے بڑے ہیں۔۔۔ اُب ہم نے میہ طریقہ چھوڑ دیا ہے اور اِس کو چھوڑ نے کا نتیجہ بیڈ لکا کہ ہمارے دوسرے دفیہ۔ بین کوہم اپنی اصطلاح میں بسریہ لوی کی تیجہ بیٹ کہ دیکھویہ بزرگ بسریہ لوی کی تیجہ بین کہ دیکھویہ بزرگ بسریہ لوی کی تعلق نہیں۔ تم نے بھی تہدیکو کہ وہ ہمارے ہیں مدیو بسندیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تم نے بھی تہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اِن بزرگوں کی قبروں پہتر سمیں۔۔۔

انگے۔۔۔اورگاہے گاہے وہاں جایا کرتے۔۔۔سنت کے مطابق زیارت کرتے۔۔۔سنت کے مطابق ایصال تو اب کرتے۔۔۔تو لوگوں کو بینظر آتار ہتا کہ تمہارا بھی اِن اصحابِ قبور کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔۔۔

اِس لَئے بھی کسی بڑے اور معروف بزرگ کے شہر میں جانا ہوتو اُن کی قبر پرحاضری دینی چاہئے۔۔۔فاتحہ پڑھنی چاہئے۔۔۔باتی جو خسر افسات وہاں ہوتی ہیں،سنت کے خلاف حرکتیں ہوتی ہیں۔۔۔آپ کاان سے کیا تعلق؟؟

### علماء ديوبند كاواقعه

ہمیں اپنے بڑوں کا طریقہ معلوم ہے۔حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو ی رحمة الله علیہ حضرت مولا نا رشید احمہ صاحب کنگوہی رحمة الله علیہ، مولا نامحمہ یعقوب صاحب رحمة الله عليه صدر وارالعلوم ويوبنداور إلى طرح كے تقريباً 100 آوميوں كا قالم ديوبند سے جج كے لئے چلاتھا۔۔۔ چونكداس زمانے ميں سفر درياؤں كے راستے سے ہوتاتھا۔إس لئے وہ حضرات كشتيوں ميں دريائے مستلج ك وريعہ شے كراچى تك سفر كرے محے۔

کہتے ہیں جب بیرحفرات یہاں ہاکہتن کے برابرا ئے توائی کشتیوں کو کھڑا کر کے سب کے سب حضرت ہاہا جی (فریدالدین سمج شکڑ) کے مزار پرا ئے، زیارت کی ، فاتحہ بڑھی اور پھرروانہ ہوئے۔۔۔ تو مولانا نانوتو کی رحمہ اللہ سے بڑا دیو بندی کون ہوسکتا ہے؟

بتائے حصرت کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے برداد یو بندی کون ہے؟ اور آج کل ہم پچھ اِس تنم کی باتیں کرنے لگ صحے ، کہ ہمیں کوئی قدرو قیمت نہیں اِن قبور کی اور اِن بزرگوں کی اور اِس نسبت کی ۔۔۔لیکن ہمارے بروے اِس کی بہت قدر کیا کرتے متھے۔

### حضرت مولا نامحمه إسحاق كاواقعه

حضرت مولا نامحمہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اُست اذالاست اللہ اور سند وحدیث میں ان کا نام آتا ہے۔ یہ دیلی ہے جمرت کر کے اپنے خاندان سمیت مک مکو مہ جارہے تھے۔۔۔اُن کے داستے میں اجسمیو مشویف پڑتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ اور جائل لوگ وہاں بھی وہ سب پچھ کرتے ہیں جو دیگر مزادات پر آج کی مبارک ہے۔۔۔ اجمیر شریف میں حضرت شاہ صاحب کا ایک شاگر در بتا تھا، آپ نے اُسے اطلاع دی کہ میں دیلی سے مکہ کر مہ جارہا ہوں اور داستے میں اجمیر شریف ہے۔۔۔ میرا ارادہ ہے کہ میں گزرتے ہوئے داستے میں حضرت خواجہ معین الدین ہے۔۔۔ میرا ارادہ ہے کہ میں گزرتے ہوئے داستے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری و بتا جاؤں۔۔ کو یا یہ حضرت شاہ صاحب کی طرف

اس پرشاگردنے کہا کہ حفرت آپ یہاں تشریف نہ لائیں۔ کونکہ میں لوگوں کونہائے کرتا ہوں اور دور دراز سے سفر کر کے قبروں پرآنے جانے سے روکتا ہوں ۔۔۔ وہ یہاں آ کر سجد ب کرتے ہیں۔۔۔ پڑھاوے پڑھاتے ہیں۔۔۔ مُتَّیں اور مرادی مانکتے ہیں۔۔۔ اور چونکہ اکثر جابل ہوتے ہیں چوجائز و ناجائز میں فرق مہیں کرسکتے ہیں لئے وہ بڑی بے ہودہ اور نارواح کتیں کرتے ہیں۔۔۔ ایسے میں مہیں کرسکتے ہیں لئے وہ بڑی بے ہودہ اور نارواح کتیں کرتے ہیں۔۔۔ ایسے میں آپ کا حضرت خواجہ صاحب کی قبر پرتشریف لا نامیری اِس تبلیغ پر پانی پھردےگا۔

جب آب دہلی سے تشریف لائیں گے۔لوگ طعنہ دیں گے کہ دیکھ تیرا اُسٹاذ تو دہلی سے اجمیر سفر کر کے خواجہ صاحب کی قبر پر آیا اور تو جمیں منع کرتا اور کہتا ہے کہ سفر کر کے قبروں پڑ ہیں جانا چاہیے۔ اِس طرح میری تبلیغ کو تا قابل علاقی نقصان پہنچےگا۔ کویا اُس نے اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے عذر کر دیا۔۔۔

لیکن ادھر معاملہ کچھ اور تھا کیونکہ حضرت شاہ صاحب تو جارہے تھے کہ محمرمہ بیسنر اجمیریا قبر کے لئے تو تھانہیں۔آپ دہاں سے گزرتے ہوئے راستے ملک حضرت خواجہ مند تھے۔ اِس کو بینہیں کہ سکتے میں حضرت خواجہ مند تھے۔ اِس کو بینہیں کہ سکتے میں حضرت خواجہ مزاد کے لئے سفر کرکے آئے۔ لیکن جاہلوں کوکون سمجھائے؟

یہ واقعہ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب اروارح ثلاثہ میں مذکور ہے۔ مولانا گیلائی نقل فر ماتے کہ حضرت مولانا محمہ اسحاق معاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ یادر کھنا اس بات کو۔ فر مایا کہ بھائی رقیبوں محاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ یادر کھنا اس بات کو۔ فر مایا کہ بھائی رقیبوں کے اندیشوں سے جبیبوں کو چھوڑ انہیں جاسکتا۔۔۔ میں تو آؤں گا اور ذیارت کر کے آئے چلا جاؤں گا۔۔۔ یہیں ہوسکتا کہ میں اجمیر سے گزروں اور خواجہ صاحب کی فریادت کے چلا جاؤں گا۔۔۔ یہیں ہوسکتا کہ میں اجمیر سے گزروں اور خواجہ صاحب کی فریادت کے بغیر چلا جاؤں ۔۔۔۔

ہاں آپ ایک انظام کرلیں، جلے کا انظام کرلیں۔میری موجودگی میں مجلسہ ہواور آپ اس میں تقریر کریں کہ۔۔۔تبروں پر آ کرمشر کا نداور غیر شرعی حرکتیں میں تسمید

نہیں کرنی چاہئیں اور سفر کر کے قبروں پر آنے کا اہتمام بھی نہیں کرنا چاہئے۔۔۔آپ میری موجودگی میں تقریر کریں گے اور میں آپ کی تائید کردوںگا کہآپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔۔۔آپ ایسا کرلیں، میں بھی ایسے کرلوں گا۔ باتی یہ نہیں ہوسکتا کہ میں اجمیر میں ہے گزروں اورخواجہ صاحب کے مزار پر نہ جاؤں۔

اس المرح اپنی بزرگوں کے مزار پر جانا اور سنت کے مطابق فاتحہ پڑھ کر ایسال او اب کرنا ہمار سے اکا برکا طریقہ چلا آ رہا ہے۔۔۔علائے دیو بند کے سفر ناموں میں ندکور ہے کہ پرانے زمانے میں دیو بند سے بعض حضرات یہاں ملتان آیا کرتے تو ملتان میں موجود بزرگوں کے مزاروں پر جا کر فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔۔۔ ای طرح این والدین کی قبر کی زیارت کیلئے جس کی ترغیب بھی آتی ہے۔ ضرور جانا چاہئے لیکن اس کیلئے نہوئی تاریخ متعین ہے اور نہوئی مہینہ متعین ہے۔

ایک من گھڑت رسم

قبروں کی اب سال بحرکوئی خبرنہ ئی جائے چاہے وہاں پہھ بھی ہوتا رہ اور محرم کی تاریخیں شروع ہوں تو وہاں دال بکھیر نے کے لئے سب آ جا کیں ، کہ وہ سال بھر سے بھو کے تھے۔۔۔مسور کی دال اُن کو کھلا وُ تا کہ اُن کا پیٹ بھر جائے۔ یہ دال خود تو شوق سے کھاتے نہیں لیکن مردوں کی قبروں کو ضرور کھلاتے ہیں۔ یہ دواج ہم نے بہیں آ کر دیکھا ہے۔۔۔آج تک یہ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ مسور کی دال کی کیا خصوصیت ہے اور پھر محرم میں بی قبروں پر کیوں ڈالتے ہیں اِس کے لئے دال کی کیا خصوصیت ہے اور پھر محرم میں بی قبروں پر کیوں ڈالتے ہیں اِس کے لئے انہوں نے کیا روایت گھڑر کھی ہے۔۔۔تو جب یہ بات ہو کہ تاریخ کی تخصیص کر لی حالے اور ایسا تاثر دیا جائے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور لوگ واقعی سمجھیں کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور لوگ واقعی سمجھیں کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے، تو یہ فی بعد میں بدوجائےگا۔

ان تاریخوں میں قبروں پر بالکل نہ جایا کریں ، باقی جا ہے سال کے جس مہینے میں ، جس تاریخ میں اور جس دن میں جا ہیں جا کیں۔ تا کہ اہل بدعت کے ساتھ خطبات مكيم العصر

آپ کانشب نہ ہو۔ دیکھوارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے روز ہ رکھنے میں بھی بہود کے ساتھ تھی ہود کے ساتھ کے ساتھ سے ساتھ تشبہ اختیار کرنا ہر گزمنا سب نہیں ہے۔ تشبہ اختیار کرنا ہر گزمنا سب نہیں ہے۔

بہتر طریقہ بیہ ہے کہ ان تاریخوں میں بالکل ہی نہ جا کیں ، ان 10 دنوں کو کسی طرح گزار دیں۔ پھرتمام سال جاہے قبروں پر روز بھی جا کیں، ہر ہفتے جا کیں، ہر مہینے جا کیں۔ کوئی ممانعت نہیں ہے۔

لہٰذاایصالِ ثواب کے لئے بھی ان تاریخوں کی تعیین کی کوئی خاص مجہ یں۔۔۔۔

- اراسال ایصال ثواب کرو۔۔۔ 🟶
- 🟶 جب جا ہوکھا نا پکا کے تقسیم کرو۔۔۔
  - 🟶 جب جا ہودیسے نقرد ہے دو۔۔۔

آ ہستہ آ ہستہ محبت کے ساتھ اپ گھروں میں یہ باتیں پہنچایا کروتا کہ تہارے گھروں میں یہ باتیں پہنچایا کروتا کہ تہارے گھروائے گھروائے شہادت نامے پڑھنا اور کربلا کے غیر مصدقہ واقعات کویا دکر کے ردنا ،لوگ مجھتے ہیں کہ بیجی عہادت ہے جو بالکل غلط اور مزاج شریعت کے خلاف ہے۔۔۔

### عظمت حسين 🚓

شہادت رونے کی چیز نہیں ، اللہ جن کونصیب کرتا ہے اُن کے لئے بھی یہ خوشی کی ہات ہے گئے بھی یہ خوشی کی ہات ہے کہ ا خوشی کی ہات ہے رونے کی بات نہیں ہے۔۔۔اگر ہم یوں رونا شروع کر دیں تو کس کس کورو کمیں ۔۔۔۔اورکس کس دن رو کمیں؟۔۔۔

حضرت حسین رضی الله عنه بهت عظیم شخصیت تھے، اِس میں کوئی شہد کی بات نہیں ۔حضورصلی الله علیہ وسلم کے نواسے تھے، بیٹی فاطمہ کے جگر گوشہ تھے۔۔۔اپنے حقیقی بیٹوں کی طرح آپ ﷺ ان سے پیار کرتے تھے۔۔۔حضرت حسین ﷺ کے المنان عكيم العصر الحال المناق على المناق عل

جسم کا کون سا حصدابیا ہوگا جوسرور کا نتات صلی الله علیہ وسلم کے بدن کے ساتھ نہ لگا ہو۔ تو ذرا سو چئے حضرت حسین طاقہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔۔۔ اگر ایک جوتا حضور اللہ کے پاؤل ہے مس کرجائے اور وہ آج ہمیں مل جائے تو ہم اُس کو چوہیں کے اور دہ آج ہمیں مل جائے تو ہم اُس کو چوہیں کے اور دہ آج ہمیں لیا جائے تو ہم اُس کو چوہیں کے اور دہ آج ہمیں ہیا تا؟۔

نقش نعلين كأحكم

حضور ملی الله علیه وسلم کامستعمل جوتا ۔۔۔ بیمروخ تصویرین بین ۔ نصویر کی کوئی حیثیت نبیں کا سے چو ماچا تا جائے۔ کے عبدۃ السلسه کی تصویر بنا کرتم اُس کا طواف شروع کردو۔۔۔ دو صندۃ اقسد می کی تصویر بنا کرتم اُس کے اردگرد کھڑے ہوکر ہاتھ باندھ کرؤ رُود پڑھنا شروع کردو۔۔۔ بیسب مشرکا نہ حرکتیں ہیں۔ تصویر کی ہوکی کوئی حیثیت نبیں ہے۔ اس لئے حضور صلی الله علیہ دسلم کے نعل مبارک کی تصویر کی بھی کوئی حیثیت نبیں ہے۔ اس لئے حضور صلی الله علیہ دسلم کے نعل مبارک کی تصویر کی بھی کوئی حیثیت نبیں ۔۔نہ وہ باعث برکت ہے۔ ندائس کا کوئی اوب ہے۔ ندائس کا کوئی اوب ہے۔ ندائس کا کوئی اوب ہے۔۔۔ اُس کا کوئی اوب ہے۔۔۔ اُس کا کوئی اوب ہے۔۔۔۔ اُس کا کوئی اوب ہے۔۔۔۔

تصوريول كىممانعت

حضور سلی الله علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو بیت الله میں جو تصویریں رکھی ہوئی تھیں سب نکلوا دیں ۔۔۔ حالانکہ مشرکین نے اُن تصویروں میں حضور وقت کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی رکھی ہوئی تھیں ۔۔۔ بخاری شریف میں اس کی صراحت موجود ہے۔ کہ آپ نے جہال دوسرے بت تڑوائے تھے، یہ بھی تڑوا دیں۔ یہ بیس کہا کہ یہ میرے واوا کی تصویر ہے اِس کو سنجال کر رکھ لو۔۔۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کے نام کی تصویر کا کوئی اوب بیس کیا۔۔۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی تصویر کا کوئی اوب بیس کیا۔۔۔ جمان باتی بت تو ڑے یہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کی تصویر کا کوئی جواز ہے نہ کوئی حیثیت ہے۔ ابی طرح تعلین کے مروج نقش کا کوئی جواز ہے نہ کوئی حیثیت ہے۔

#### حضور ﷺ کے تبر کات کی حفاظت

اصل جوتاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باؤں کے ساتھ جس نے مس کیا ہو،

اور اصل کیڑا جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ساتھ لگا ہو، صحابہ کرامؓ نے سنجال

سنجال کرر کھے جیں اور ان کو تیمرک کے طورؓ پر استعال کیا ہے۔۔۔ شاید آپ کے علم

میں بیہ بات پہلے نہ ہو، آپ کو بتاؤں۔ ترکی میں بہت سارے تیمرکات ترکوں نے جع

میں بیہ بات پہلے نہ ہو، آپ کو بتاؤں۔ ترکی میں بہت سارے تیمرکات ترکوں نے جع

کیے ہوئے جیں اور اس کے لئے ایک عظیم الشان آٹار گھر بھی بنار کھا ہے کیونکہ ان کی

سوسال سے زیادہ حکومت حرمین شریفین پہر ہی ہے۔ اِس دوران اُن کو حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی جو چیز بھی ملی اور جس قیمت پر ملی انہوں نے لے لی، بالکل اصل

چیزیں ۔۔۔اصل نواور ارت۔۔۔۔

- 🏶 💎 حضور بھیاکی اصل تکواریں ۔۔۔۔
  - 😁 حضور ﷺ اصل لباس\_\_\_\_
  - 😁 حضور ﷺ کےاصل بال۔۔۔

اورائی بہت ی آپ اللہ کے استعال کی چیزیں ترکوں نے جمع کی ہوئی ہیں۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بُنبہ مبارک بھی ہے، جوآپ اللہ استعال فرماتے ہے۔ وہ بھی ترکی کے آٹار گھر میں جوں کا تو استخاط ہے۔

### <u>د بو</u>بندمیں رومال کااحترام

یہ بجب مبادی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدنِ اقدس کے ساتھ مساکہ میں لیسٹ کررکھا گیا تھا۔۔۔ جب ترکی حکومت نے وہ کہ اقار ومال بدلا اور اُسے دوسرے رومال لیدٹا تو وہ پہلا رومال جس میں یہ جہم مبارک لیدٹا ہوا تھا ہدیے کے طور پر دارالعلوم دیو بند بھیج دیا۔دارالعلوم دیو بند والوں نے وہ رُومال محفوظ رکھا۔

أب جارے ا كابر\_\_ جارے أساتذه\_\_ أستاذ الاساتذه أس رومال كى

المنظمان حكيم العصر المنافق المنافقة على الم

زیارت کرتے ہیں اور اُس کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں اور اُسے سر پر رکھتے ہیں۔۔۔دارالعلوم دیو بند ہیںاُ سرومال کا بے صداحترام کیاجاتا ہے کیونکہاُ س رومال کا بے صداحترام کیاجاتا ہے کیونکہاُ س رومال نے ۔۔۔درسول الله صلی لله علیہ وسلم کے بدن مطہر کے ساتھ ہی تھے۔۔۔ چنانچہاتن کی نسبت کے ساتھ ہی وہ دومسال مجمی عظمت یا جمانے۔۔۔ چنانچہاتن کی نسبت کے ساتھ ہی وہ دومسال مجمی عظمت یا ۔۔ سیا۔

علاء دیوبندکو...آپ کیا سمجھتے ہیں؟۔اُن کے دل میں جتنی الڈ اور اُس کے رسول ﷺ کی محبت ہے اور آپ وہ کے تبر کات کی جتنی پیلوگ قدر کرتے ہیں کوئی اُس کا اندازہ بی نہیں کرسکتا۔ لیکن اُن میں اور دوسروں میں فرق ہیہے کہ وہ شریعت ک عدود میں رہتے ہیں۔اور دوسرے پیتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں

اس کے تعلین مبارک کی کوئی فرضی تصویریا نقشہ جو آپ اپنے قلم سے بنا لیں ۔۔ کوئی کا تب بنا نے۔۔ کسی پرلیس بیس جھپ جائے۔۔ اِس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔۔ بیا ایسے بی خواہ خواہ کو گسینوں پہلگائے پھرتے ہیں اور سر پہاٹھائے پھرتے ہیں اور سر پہاٹھائے پھرتے ہیں۔۔۔ ہاں اصل نعل شریف جو آپ کے اِستعال بیس آیا ہو۔۔ چا ہے ایک بی دن بہنا ہو۔۔ یا وہ آپ وہ آپ وہ آپ میں کے بدن اطہر کے ساتھ صرف مُس ہُو اہو۔۔ وہ آج مل جائے ہم سب اُس کو چو میں گے۔۔۔ سر پر ساتھ صرف مُس ہُو اہو۔۔ وہ آج مل جائے ہم سب اُس کو چو میں گے۔۔۔ سر پر رکھیں گے۔۔۔ کونکہ اُس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہے۔۔۔ کیونکہ اُس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہے۔۔۔۔ کیونکہ اُس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہے۔

بات بمجھ رہے ہو؟ کہ تصویر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔۔۔ چیز اصل ہواور اُس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ ہم پراُس کا احترام و تعظیم لازم ہے ۔۔۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ باتی تصویروں وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہوا کرتی ۔۔۔ مئیں بات یہ کرتا جا ہتا تھا کہ حضرت حسین کھٹھ کے خوش قسمت بدن کا کون سا حصہ ہو گا جو مرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس نہ ہوا ہو! ۔۔۔۔

آپ بھائن کو چوہتے تھے۔۔۔۔ آپ بھائن کو سو تکھتے تھے۔۔۔

#### المنظمات حكيم العصري المنظم ال

😁 بوسے لیتے تھے۔۔۔ آپ ﷺ اُن کو ہانہوں میں اٹھاتے تھے۔۔۔

الله المرت تھے۔۔۔ آپ الله ان کو کوو میں بٹھاتے تھے۔۔۔ 📆 ان کو کوو میں بٹھاتے تھے۔۔۔

#### مقام حسین ﷺ عقیدہ کے اعتبار سے

. کیا عقیدہ ہے آپ کا ؟ ۔۔۔ کہ سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الامت کون ہیں؟ ۔۔۔سیدنا اَبو بکو صدیق ﷺ۔۔۔

عقیدہ جانے ہو؟۔۔۔انبیا علیم السلام کے بعد پورے کی آ دم میں سب
سے او نچا مقام حضرت اُ بو کمرصد بق علی کا ہے۔۔۔۔ جو سے نمبر پر حضرت عمر علی
کا ہے۔۔۔۔ بغیرے نمبر پر حضرت عثمان کے کا ہے۔۔۔۔ بو سے نمبر پر حضرت علی
علیہ کا ہے۔۔۔۔ اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ کا ہے۔۔۔ اور ان کے بعد بدر ک
صحابیوں کا ہے۔۔۔ اور بدر یوں کے بعد اُصحاب شجرہ کا ہے۔۔۔ یعنی جنہوں نے
صحابیوں کا ہے۔۔۔ اور بدر یوں کے بعد اُصحاب شجرہ کا ہے۔۔۔ یعنی جنہوں نے
صدیبہ میں آ پیلائے کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔۔۔ اور ان کے بعد اُن تمام اُوگوں کا
ہے۔۔۔ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے سلمان ہوئے۔۔۔ اور اُن کے بعد درجہ ہان
لوگوں کا جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے۔۔۔۔ اور اُن کے بعد درجہ ہان

یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہ رہا۔ قرآنِ کریم میں اِس بات کی صراحت موجود ہے کہ فتح کمہ ہے پہلے اِسلام لانے والے اُن لوگوں سے افضل ہیں جو فتح کمہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ۔۔۔سورۃ حدید ہیں ہے:

لا يَسْتَوِى مِنْكُمُ مَّنُ اَنْفَقَ مِنْ قَبُلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ اُولِئِكَ اَعْظَمُ وَرَجَةً مِنَ اللهُ الْحُسُنَى. وَرَجَةً مِنَ اللهُ اللهُ الْحُسُنَى.

حفيات دكيم العصر

برابرنہیں ہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرج کیا اورائرے۔ وہ لوگ درج میں بڑے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرج کیا اورائرے۔ البتہ اللہ نے بھلائی کا وعدہ سب سے کردکھا ہے۔۔۔۔

اس آیت کریمه کی روشن میں صحابہ کرام کی دوجهاعتیں ممتاز ہو تکئیں۔ایک فتح مکہ سے پہلے کی اور دومری فتح مکہ کے بعد کی۔۔۔

فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرج کرنے اور جہاد کرنے والے قد وسیوں کی افضل ترین جماعت میں

- الله ما مُعددالے۔۔کیونکہ غزوہ اُحد مکہ کے فتح ہونے سے تملے ہُوا۔۔۔
- الله معندق والے ۔۔ كيونكم غزوة خندق مكه التج بونے سے ملے بُوا۔۔۔
- الله معديدوالي \_\_ كونكونكي عديديدكم فتح بون سے يبلغ بكوئي \_\_\_
- الله منام خيبروالي - كيونكه غزوه خيبر كمدك فتح بوني سے بہلے بُوا \_ \_ \_
- سیر چھوٹے بڑے بہت سے غزوات ہیں جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ہوئے ہیں۔اور جن صحابہ نے ان میں شرکت کی ہے وہ درجے کے اعتبار سے بڑے (اعظم) ہیں اُن سے جو مکہ فتح ہونے کے بعد جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے خرج کیا، بیصرف محابہ کی بات ہے۔۔۔

اس کے ہم بالکل صحیح طور پر اپنا تحقیدہ بیر کھتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ و حضرت معاویہ ﷺ دونوں صحابی ہیں۔۔۔لیکن حضرت علی ﷺ افضل ہیں حضرت معاویہ ﷺ۔۔۔۔

کیا خیال ہے آپ کا ؟۔۔۔ بزید کے ساتھ تو مقابلے کا سوال ہی نہیں پیدا موتا۔ کیونکہ وہ تو سحانی ہی نہیں تا بعی ہے۔ بیتو صحابہ کی دو جماعتیں ہیں۔اور حضرت حسین کی صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھیلے ، آپ کی نے اُن کو اپنا حفظيات مكيم العصري

پھول قرار دیا۔اوراُس طرح محبت کرتے تھے جیسے انسان کواپی حقیقی اولا دیے محبت ہوتی ہے۔۔۔۔صدیث شریف کی کمابیں پڑھ کرتو دیکھو۔

لیکن یا در کھومجت اپنی جگہ ،قر ابت اپنی جگہ۔۔۔لیکن جہاں تک در ہے کی بات ہے۔ درجہ اِن کا سب صحابہ کے بعد ہے۔ آ پ اٹھا کی زندگی میں حضرت حسین اُس عُوز و سے میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ آ پ اُنجی ہے تھے۔لہذا عقید سے کے اعتبار سے صحابہ کرام کے مراتب کی میر تیب ہے جومیں آ پ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔۔۔

ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعدسب بنی آ دم میں کا نئات کے افضل ترین لوگ ہیں، ہم اِن کوئیس روتے۔۔۔ان ہیں سے کتنے شہید ہوئے ؟۔۔۔۔اور کتنوں برظلم ہُوئے؟۔۔۔لیکن اِن کی تاریخ وفات یا تاریخ شہادت نہیں منائی جاتی اور کوئی ماتم ،کوئی جلوس نہیں ہوتا۔

تو حضرت حسین رضی الله عنه کی کیا خصوصیت ہے کہ اُن کی شہادت پر اِس طرح کے ہنگاہے کئے جائیں؟۔۔۔ہم اِس بات کے قائل نہیں ہیں۔ اِس لئے نہ مُ اور نہ کو کی خوشی ۔۔۔ہمیں محرم کاون عام دنوں کی طرح گزارنا جا ہے۔

ایک مزید جہالت کیے کہ لوگ بھتے ہیں اِس مہینے میں شادی نہیں کرنی کوئی ہے کہ لوگ بھتے ہیں اِس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہئے۔ بلکہ ہم نے بہاں آ کریہ بھی سنا ہے محرم کے پہلے دس دن احترا آ خاوند کوا پی ہوئی ہوئی سے پاس بھی نہیں جانا چاہئے۔۔۔ یہ ساری خرافات ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی با تنمی ہیں۔ اِسلام اور علمی رُوسے اِن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

### طلباء كيك خاص مدايات

۔ مجھے معلوم ہے جب10 محرم کی تاریخ قریب آتی ہے۔ آپ کی طرف سے چھٹی کی درخواسٹیں آناشروع ہوجاتی ہیں کہ۔۔۔اباجی کی قبر پہ جا کرقر آن کریم پڑھنا ہے یا گھرسے اطلاع آئی ہے۔اباس جان نے فرمایا ہے کہ خیرات کرنی ہے آ

وخطيات حكيم العصوب العصوب العالم أور المار أقويم

جاؤ۔۔۔ كيول جي؟۔۔10 محرم كونى كيول؟۔۔

سال کے بعدلوگ اُصحاب کر بلا کی دعوت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اِس وفت تک وہ بھو کے بیاسے پڑے ہیں، لہذا شربت پلاؤ علیم کھلاؤ تا کہ اُن کی پیاس بچھ جائے ، بھوک مٹ جائے ۔ کیس کیسی خرافات ولغویات ہیں، بھلااِن کاعقل وہم اور علم کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی واسطہ ہے؟۔۔۔۔

تو آپ خودسید ہے رہیں اور اپنے خاندان کے افراد کوسیدھا رکھنے کی کوشش کریں۔حالات پرنظرر تھیں اور پوری طرح چوکس رہیں۔کسی جلوس یا کسی مجلس میں ہرگز نہ جا کیں۔۔۔ دیکھنے کے لئے بھی نہیں۔تا کہ اگر کوئی شرارت یا فساد ہوتو آپ کا نام اُس میں نہ آجائے۔۔۔

10 تاریخ کو جامعہ اسلامیہ باب العلوم کی چارد یواری ہے کسی طالب علم کو باہر جانے کی اجازت نہیں۔۔ جامعہ کا گیٹ بندرے گا۔ آپ نے اپنی پڑھائی میں گئے رہنا ہے۔ تاکہ کی شم کی کوئی شرارت ہوتو آپ پر یا آپ کے جامعہ پرکوئی میں الزام ندا ئے۔۔ اِس بارے میں بہت مخاطر ہیں، ہدایت کا بیسبت خود بھی پڑھیں، سیکھیں اور اِس کوا ہے گھروں تک پہنچا کیں ۔۔۔

الدُّريم بم سبكودين كالتي فيم عطا فرما كيل **و آخر دعوامًا ان المصد لله رب العالمي**ن

\*\*\*







# تفوي كي حقيقت اورطا كفهمنصوره

النحمد الله فخوذة وتستجيئة وتستغيرة وتؤمن به وتتوكل عليه وتعود الله فلا مض شرور النفسنا ومن سيئت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلفه فلا هادى له وتشهد ان لا إله الا الله وحدة لا شريك له وتشهد ان سيّدنا ومؤلانا مُحقدا عبده ورسُوله. صلّى الله تعالى عليه وعلى اله واضحابه اجمعين ورسُوله. صلّى الله تعالى عليه وعلى اله واضحابه اجمعين

مَاعَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ النَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيْمِ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ عِنْدَ اللَّهِ اَتُقَاكُمُ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ عَلِيْمُ خَبِيْرٌ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِکُ علی سَیْدِنَا مُحَمَّدِ وَ اَلهِ وَصَحْبِهِ کَمَا عُدِبُ وَسَرْضَی عَدَدَ مَا تُحِبُ وَسَرْضَی عَدَدَ مَا تُحِبُ وَسَرْضَی اسْتَغْفِرْ اللهَ رَبِّی مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَالْتُوبِ الْنِهِ.

اسْتَغْفِرْ اللهَ رَبِّی مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَالْتُوبِ الْنِهِ.

تتهيد

واجب الاحترام، قابل قدر دوستواور طالب علم ساتھو۔۔ مشکوۃ شریف میں حضرت مرباض بن ساریڈے دوایت ہے:

صَدِلْتی بِنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوُم ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَیْهَ اِسَلَّمَ ذَاتَ یَوُم ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَیْهَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوُم ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَیْهَ اِسَلَّمَ ذَاتَ یَوُم ثُمَّ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوُم ثُمْ

سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ ایک مرتبہ ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ

فَوَعَظَمَا مَوُعِظَةً بَلِيُعَةً زَرَفَتُ مِنُهَا الْعُيُونُ فَوَجِلَتُ مِنُهَا الْقُلُو بُ....

(ہماری طرف متوجہ ہوکر) ایساشا نداراور مؤثر وعظ فرمایا۔۔۔ وَ عَظَنَا هَوْ عِظَةً ۔۔۔ ہمیں تصبحت فرمائی ہمیں وعظ کیا۔۔۔ بَلِیُغَةً ۔۔۔ولوں تک چہنچنے والا کہ۔۔۔

زَرَفَتْ مِسنُهَا الْسَعُيُونُ ---(أس كى وجدے) آكھيں برس

--- ピゲ

وَوَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ .....

اور(اً اُس کی وجہ ہے ) دلوں پر خوف طاری ہو گیا۔۔لیعن ہاری آئھیں برس پڑیں۔۔اُن سے آنسورواں ہوگئے۔۔اور ہمارے دل دھڑک گئے۔ دل میں خوف آگیا۔۔۔ابیارُ لا دینے اور دل دَہلا دینے والا وعظ فر مایا۔

# رسول اكرم ﷺ كى نفيحت دوصيت

وَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولُ اللَّهِ كَانٌ هَاذِهِ مَوْعِظَةً مُّوَدِّعُ .....

ایک آ دمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آج کی تقریر تو کس الوداع کہنے والے کہتے والے کتاب کے تقریر معلوم ہوتی ہے۔۔۔ جیسے کوئی کسی کوالوداع کررہا ہو۔۔۔ آج کا وعظاتو

ومنات مكيم العصر ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ المنافرين

الوداعي وعظالك ہے.....

ِ فَأَوْصِنِي ۔ ۔ ۔ پس ہمیں کوئی خاص دصیت کیجئے ۔ ۔ ۔ مَانَدَ مُوسِ دِسُمُ دِسَوْمَ مِنْ الْمِسْ وَمِي مِنْ الْمُانِيَةِ

قَالَ أُوْصِيْكُمُ بِتَقُوَى اللَّهِ وِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ....

فرمایا، میں تہمیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے ڈرتے رہنے کی اور سمع کی اور

اطاعت کی ر ر ر

أُوْصِيْكُمُ بِتَقُوَى اللَّهِ....

میں تہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے کی ۔ تفویٰ کی ، کیونکہ تفویٰ ہی ملاک المحسنات ہے۔ (بدالفاظ آپ خطبہ میں اکثر سنتے ہیں) کہ جب اللہ کا ڈرپیدا ہوجائے تو ساری نیکیاں قابو آجاتی ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہنا ، اور جو تہمارے اور ہو، امیر ہو، اس کی بات کوسننا اور اُس کا کہنا مانٹا تا کہ اُمت میں انتظار نہ ہو۔۔۔ جماعت منتشر نہ ہو۔۔۔۔

فَإِنَّهُ مَنُ يُعِشُ مِنُكُمْ مِنْ بَعُدِئ .....

پس تم میں سے جو محض میر سے بعد زندہ رہے گا۔۔۔

يَرِاى إِخْتِلَاقًا كَثِيُرًا.....

وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔۔۔کدلوگوں کی آراء مختلف ہو جا کیں گی۔کوئی کھے کچے گااورکوئی کھے۔۔کسی کا کوئی راستہ ہوگا،کسی کا کوئی۔۔۔ مَنْ یَعِشْ مِنْکُم مِنْ بَعُدِی یَوای اِنْحَیْلاقًا کَیْپُرُ ا۔۔۔۔

میں بیوس میں جاتھ ہیں ہسروی بیری و سیارے سیورہ میرے بعد جوتم میں زندہ رہے گا،وہ بہت سے اختلا فات دیکھے گا۔

سنت وبدعت كى بيجيان

وَعَلَيْكُمْ بِسُنْتِیْ وَسُنَّةِ الْحُلَفَآء الْوَّاشِدِیُنَ الْمَهُدِیِّیُنَ..... اورتم پرلازم ہے کہ میرے طریقے کو پکڑے رہواور میرے خلفاء کے طریقے پرجم جا ڈجو واشد بین السمہ دیسن ہیں۔۔جوشیح داستہ دکھانے والے المات حكيم العصي ١٨١ ١٨٥ المنافذ مرو

یں۔اور سیح رائے پراُن کو چلایا گیا ہے۔۔۔وہ راشد بھی ہیں۔۔۔مہدی بھی ہیں۔ خلفاء الراشدین المهدیینن

ہدایت دینے والے، ہدایت ویے محتے، اللّٰد کی جانب سے وہ خودسید ھے راستہ پر چلائے گئے اور دسروں کو بھی سید ھے راستے پر چلائیں گے۔تم میرے اور اُن کے طریقے کو لازم پکڑتا۔

وَإِيَّاكُمُ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُؤْدِ.....

اور خبر دار ( دین میں پیدا کئے گئے ) نے طریقوں سے پچ کرر ہنا۔۔۔

فَإِنَّ كُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةً .....

کیونکہ(دین میں پیدا کی گئی) ہرنی بات بدعت ہے۔۔۔

وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةً.....

اور ہر بدعت کم راہی ہے۔۔۔

بیروایت تو مشکوة شریف باب الاعتصام بالنة میں ہے ۔۔۔۔۔ اور عرباض بن ساریہ کے والی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہے ، یہ مشکوة شریف کے آخری آخری باب "فسواب هلامة" میں ہے، جس باب شریف کے آخری آخری باب "فسواب هلده الامة" میں ہے، جس باب میں صاحب مشکوة نے اِس اُمت محمد یہ کے فضائل بیان کئے جی ۔۔۔۔ اِس میں بیروایت حضرت معاوید مظامت ہے ۔۔۔۔ اور حضرت امیر معاوید رضی اللہ عنہ کہتے جیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ فرمار ہے تھے:

جی کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ فرمار ہے تھے:

کیا کہ بیر اُن طَائِفَة مِنْ اُمَّتِی مَنْصُوْد اُنْ

میری اُمت کاایک گروہ ہمیشہ کا مران رہے گا۔اللہ تعالی کی طرف ہے اُس کی مدد ہوگی

كَا يَضُرُّهُمُ مَّنُ خَذَلَهُمُ.....

كُولَى أَن كَيْ مدد من وستروار موكراً نهيس نقصان نهيس يبني سيح كا مدر .... ختى يا تي المرد الله من كارد الله تعالى كانتم (قيامت) آجائے كا،

وَهُمُ عَلَى ذَالِكَ ....

اوروہ بدستور (مضبوطی کے ساتھ) اُس پر جے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے حکم آجانے کا مطلب ہیہ ہے کہ دنیا کا اختیام ہوجائے گا۔ قیامت آ

جائے گی۔اوروہ ( کامیاب لوگ ) اُس کے اوپر جے ہوئے ہول گے۔

یہ پہلی روایت جوآپ کے سامنے پڑھی گئی ، اِس میں نشاندہ ہے کہ لوگ وین میں مختلف طریقے زکالیں گے۔۔۔آ راء مختلف ہوجا کمیں گی۔۔۔کوئی کسی راستہ پر چلے گا ، اور کوئی کسی راستے پر۔ اِس بات کی نشاندہ کی کر کے رسول اللہ وہ نے فر مایا کہ لوگ بہت ہی آ بس میں بہت اختلاف کریں گے۔لیکن تم لوگوں نے میرے اور خلفا ء راشدین کے طریقے کوئیں جھوڑ نا۔۔۔درمیان کے جملے انتہائی قابل خور ہیں :

تَمَسُّكُوا بِهَا .....

اِس طریقے کومضبوطی ہے پکڑنا۔۔۔

وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ....

اور إس كوائ وانت كے ينج د بالينا ہے۔ غيض يَعُطُ دانوں كے ساتھ كائے كو كہتے ہيں۔ ساتھ كائے كو كہتے ہيں۔ ماتھ كائے كو كہتے ہيں۔ جبكہ نواج ند۔ مب سے چھلی ڈاڑھوں كو كہتے ہيں۔ ميرے اور خلفاء راشدين كے طریقے كو اپنے دانوں كے ينج الي مضبوطی سے پکڑیں كہ چھو شئے نہ یائے۔۔۔

<u> صراطِ متنقیم کی تعریف</u>

اِس پُرفتن اور پُر آشوب دور بین ہم کیا کریں؟۔۔ اِس نازک اور خطرناک صورت حال میں رہنمائی کے لئے سرورکا مُنات صلی الله علیه وسلم نے اپنی اُمت کو نصیحت کی ہے کہ عَدَیْتُ مُ بِسُنْتِ فَی وَسُنْ قِ الْمُحَدِّدَ الْمُ الشِدِیْنَ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ ا

تم پرلازم ہے کہ میرے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر جم جاؤ۔

جورانسدین المهدین بیل-اگراس رائے پرچلو گے تواختلافات کے دور میں حق تمہارے ساتھ ہوگا۔۔۔اس رائے پہنچو گئے۔۔۔اور ای کو صواح مستقیم کہتے ہیں۔

## رحمت وكائنات ظل كى آمد كالمقصد

اللہ نے جو کتاب جبرائیل علیہ السلام کی وساطت ہے اُتاری وہ اَلفاظ بیں اور اَلفاظ کے معانی بدل کر مغالطہ دیا جاسکتا ہے۔۔۔ چنانچہ اگر کوئی کہے کہ بیں صرف کتاب اللہ کوسائے رکھ کر ہدایت حاصل کرلوں گا، تو اِس میں خطرہ ہے کہ وہ صحح بات نہ پاسکے لفظوں کی ولالت یا تراکیب کے مفہوم کو سیجھنے میں غلطی کا امکان بہر حال موجود ہے۔ اپنی طرف ہے کسی لفظ کا مفہوم متعین کرنے ہے گئی چکرچل جاتے حال موجود ہے۔ اپنی طرف ہے کسی لفظ کا مفہوم متعین کرنے ہے گئی چکرچل جاتے بیں۔ اِسلئے اللہ نے اپنی کتاب کو سیجھنے اور اپنی سیجھ کے مطابق عمل کرنے کی ہر خفس کو بیں۔ اِسلئے اللہ نے اپنی کتاب کو سیجھنے اور اپنی سیجھ کے مطابق عمل کر لو۔ ہر گر نہیں، بلکہ اپنی آزادی نہیں دی۔۔۔۔ کہم جو چا ہو سیجھوا ور اِس کے مطابق عمل کرلو۔ ہر گر نہیں، بلکہ اپنی کتاب کی مراد سیجھانے نے کے لئے اللہ نے اسے رسول دی گئی کو بھیجا۔۔۔۔۔۔

توجو ہات اللہ نے اُتاری ،اَلفاظ کی شکل میں۔۔ اِس کوسرو رِ کا مُنات صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔۔اپی زبان میں ،اور کر کے دکھایا۔۔اپنے عمل سے۔

## اطاعت دسولءاطاعت خدا

اس طرح الله كرسول الله كالله كمنهوم كوسساب الله كتحت متعين كرديا كه الله كرادكيا هم الركيانبيل - يون چلو سح تو ميرا طريقه بهوگا ورنه نهيس - - اورا كرمير مطريقه بي تهيس منهيس - - اورا كرمير مطريقه بي ترنهيس چلو سح تو وه كتاب الله كاطريقه بيس بهوگا - - - -

وتعليات دكيم العصور ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - المال العصور العصور العصور المال العصور العصور العصور العصور المال العصور العصو

من يطع الوّسول فقد اطاع اللّه .....

جس نے میر ہے رسول ﷺ کی ہیروی کی ، اِس نے اللّٰہ کی پیروی کی ۔ تو رسول ﷺ کا قول اور فعل جس کوہم سنت کہتے ہیں ۔۔۔۔ بیقر آن کریم یہ ۔ ، ، ،

ہی کی تشریح ہے!!

صحابه کرام ﷺ کامتازترین گروہ

اوراللہ کے رسول ملک نے وہ طریقہ سمجھایا اپنے صحابہ گو۔اور صحابہ میں متاز ترین خلفا ہرا شدین کا گروہ تھا اس لئے اُسے آپ کھٹانے حق کا معیار شعین کر دیا کہ فتنوں اور خرافات کے دور میں تم نے میرااور میر سے خلفاء کا طریقہ اُ پنانا ہے، جو بالکل سیدھا اور کتاب اللہ کی حقیقی مراد ہوگا۔۔۔۔ وی تہیں اللہ کی رضا اور جنت تک لے جائے گا۔۔۔۔

اِس معیاری اور قابلِ تقلیدرائے کوہم ''انساع سنت''کاعنوان دیتے ہیں۔۔ اِس وجہ سے حق کا راستہ اپنانے اور سنت کی اتباع کرنے والے ہم لوگ آپس میں اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔۔۔

اهل سنت ۔۔۔۔رسول اللہ اللہ کے طریقے کواختیار کرنے والے۔۔
والجماعت ۔۔۔اور صحابہ کے طریقے کواختیار کرنے والے۔۔
چنانچہ ہم کتاب اللہ کو سجھتے ہیں۔۔رسول اللہ کھاکے طریقے سے۔۔اور
رسول اللہ کھاکے طریقے کو سجھتے ہیں۔۔ صحابہ کرام کھاکی وساطت ہے۔۔ اِس
کے ہمار القب ا ہلسنت والجمعاعت ہے۔کیونکہ ہم سنت والے بھی ہیں اور
ہماعت والے بھی ہیں۔ سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور جماعت
ہماعت والے بھی ہیں۔ سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور جماعت
سے مراد صحابہ کرام کا طریقہ۔ اِس طرح اهل حق کاعنوان ہے

" ا<u>هــــا ــــــت والــــجــمــاعـــت"</u>

اور دوسری روایت جو بس نے آپ کے سامنے پڑھی اِس میں آ قائے دو

العصر العصر ١٨٥ - ١٨٥ - الغران العصر العصر العرب العرب

جہاں ﷺ نے یہ بیان فر مایا کہ میری امت میں ایک گروہ لا زماحت پہتائم رہے گا۔ایسا ہوہی نہیں سکتا کہ بوری کی بوری اُمت حق کوچھوڑ دے اور ساری کی ساری اُمت گراہ ہوجائے۔۔ یہ اِس اُمت کی خصوصیت ہے۔

معکلو قاشریف میں ہی بیروایت ہے، سرورِکا کنات ﷺ نے فرمایا: کلا تَجْتَمِعُ اُمَّتِی اَوُ فَالَ هلاِهِ اُمَّتُ مُحَمَّدٍ عَلَی الطَّلَالَةِ ..... فرمایا "میری امت" یا فرمایایه اُمت ِ محمدیه مجمع گمراہی پرجمع نہیں

ہوگی۔ یعنی ایبانہیں ہوسکتا کہ اُن میں حق موجود بی ندرہے۔ ھال انفرادی طور پر اُمت کے افراد کمراہ ہوجا کیں تو اِس سے انکار نہیں ۔۔۔ ایک گروہ لاز ماحق پر قائم رہےگا۔

أب بات بيہ کہ آپ بچانيں سے کيے؟ کون ساگروہ ہے جوت پر قائم ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ يہى ہے كہ كيے معلوم كياجائے كہ يہ گروہ حق پر قائم ہے اور باقى لوگ گراہ ہیں؟؟۔ إس مسئلے پر ہمارے بزرگ حضرت مولا ناسر فراز خان صفدر كى كتاب " طاكفه منصورہ " آپ كى كمل رہنمائى كرتی ہے۔۔۔

حفرت مولاناسر فواز خان صفدر زید مجده - الله تعالی ان کیمر وراز فرمائے ایمی حیات بین اور اِس وقت ہارے لئے الله کریم کی تعتول میں سے ایک تعت بین - آپ جامعه نصر ت العلوم محجر انواله کے شخ الحدیث بین ۔ آپ باطلہ اور مختلف فتوں کے آومی آپ نے بردی معر کہ الآراء کتابیں کمی بین ۔ آپ کی ایک کتاب "طاکفہ منصورہ"، بھی ہے یعنی وہ طاکفہ اور وہ گروہ جس کے ساتھ الله کی نصرت ہے، وہ گروہ کون سا ہے؟ آپ کے اِس سوال کا ممل جواب اُن کی اِس کتاب میں موجود ہے۔

دینی کتب کی اہمیت

آج آپ طالب علم بیں اور کل آپ عالم ہوں کے اِن شاءاللہ۔۔ اِس کے

کتابوں کا مطالعہ اور اُن سے تعلق اپنا مشعلہ بنالیں اُ تھی اور معیاری کتابیں جہان سے ملیس ضرور خریدیں۔ اِدھر اُدھر پیسے خرج کرنے کی بجائے کوئی کام کی کتاب خرید لیا کریں۔ کیونکہ:

🟶 کتاب عالم کی ضرورت ہے، اُس کا زیور ہے، اُس کی پہچان ہے۔۔۔

🟶 💎 کتاب عالم کی زینت ہے۔اوراُس کا اسلحہ ہے۔۔۔

🟶 کیونکہ عالم اگرفتنوں کے خلاف کڑتا ہے تو انہی کتابوں کے سہارے لڑتا

ہے۔للبذا کتاب اُس کے لئے جہاں زینت ہے وہاں اسلحہ کا کام بھی ویتی ہے۔ اِس لئے اچھی اچھی کتابیں لے کر رکھیں اور ان کا گاہے گاہے مطالعہ کرتے رہیں ، اِس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور حق پر چلنے کی تو فیق ہوتی ہے۔۔۔

دیگرکتابول کے ساتھ ساتھ "طائف منصورہ "کامطالعہ بھی ضرور کریں۔(بیکتاب عام لمق ہاور میرے پاس بھی موجود ہے۔) تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دین حق کی پہلی کرن مسک معظمہ سے بھوٹی۔ جب سرور کا ستا مسلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فر مایا۔ وہاں سے احسل حسق کی جماعت تیار ہوئی۔ الل مکہ نے ان کو قبول نہ کیا۔ بالآخروہ علم کا چشمہ مسدیدنہ منورہ منتقل ہوگیا اور پھروہاں سے وہ چشمہ فیض ایسا جاری ہوا کہ پوری دنیا کو سراب کر گیا۔

## علمی مراکز

😁 مخرت ابوبکررضی الله عنه کے زمانے میں مرکز مدینہ ہی رہا۔۔۔

الله عند عند عند الله عند عند عند عند عند عند عند عند الله عند عند الله عند عند الله عند الله

الله عند کے زمانے میں میں اللہ عنہ کے زمانے میں مرکز مدینہ ہی رہا۔۔۔ 🕸

۔ کیکن حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے زیانے میں پہھاس تتم کے فتنے اٹھے کہ علم میں کو میں منتقا میں منتقا میں میں اللہ عنہ کے دیا ہے کہ مار

كابيم كزمدينه سے كوفه منقل بوكيا۔

المنظيات حكيم العشر

حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں ۔۔خلیفہ مہدی ہیں ۔۔خلفاء
راشدین مہدیین ہیں داخل ہیں، انہوں نے اپنادارالسلطنت کوف منتقل کردیا۔۔
لطذا آپ کے زمانے میں کوفہ علم کا مرکز بنا جہال دنیا کی سب سے ہڑی شخصیت اور دنیا کا سب سے ہرز وافضل انسان اِس مرکز کا تگران اعلی تھا۔ میں ہے اِس لئے کہتا ہوں کہ ہماراعقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد

- - الله عمر الله كزمان من مفرت عمر الله المساحد
- کے میں معتبرات عثمان کے کے زمانے میں معتبرت عشمان کے ۔۔۔۔۔اور
- کے خطرت علی ﷺ کے زمانے میں حضرت علی ﷺ۔۔۔۔۔ پوری انسانیت میں افضل ترین انسان تھے۔۔

جیسے اپنے وقت ٹیل حضرت ابو بکر ﷺ تنے اور اپنے وقت ٹیل حضرت عمر فاروق ﷺ اور اپنے وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تنھے، اِی طرح اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ و ہرتر اور فضیلت والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تنھے۔

چنانچہ وہ اپنا مرکز مدینہ منورہ ہے کوفہ لے گئے۔۔۔کوفہ کے بعد خلافت منتقل ہوئی دھشق میں۔(بیاب بھی شام کادارالخلافہ ہے۔) پھردشق اھل حق کا بہت بردامر کزینا اور وہاں حق کی پوری حفاظت واشاعت ہوتی رہی۔۔آ خرایک دور آیا کہ دمشق بھی اُجڑ گیا اور خلافت بغداد نتقل ہوگئ اور بغداد ھند بنة المسلمین بن گیا۔۔۔۔

چنانچہ بڑے بوے علاء، نقہاء اور بڑے بڑے محدثین، جواُس ونت کے اھل حق تھے۔ اور اِس وین اور علم کی امانت کواپنے سینے میں لیے ہوئے تھے۔ اُن سب نے بغداد کا رُخ کیا لطذ الشاعت وین وعلم کا مرکز بغداد تر اربایا۔۔

ہداد کی سوسال تک مسر محذر ہا۔ نیکن بغداد پر بھی اُس وفت زوال آمریا، جب تا تاریوں نے وہاں قبضہ کر کے مسلمانوں کے کتب خانے جلا دیئے اور خطيات حكيم العصي ا

لوگوں کو بھی قبل کردیا۔ اِس پُرفتن دور میں جہاں عالم اِسلام افسوسنا ک تباہی کا شکار ہوا وہاں بغداد کا مرکز بھی ختم ہو گیا۔۔۔ پھریہ مرکز قسطنطنیہ (اِسنبول) منتقل ہوگیا۔۔۔ پھریہ مرکز قسطنطنیہ (اِسنبول) منتقل ہوگیا۔۔ بیکن اِسنبول دیگر مراکز کی طرح علم کا مرکز ندین سکا۔۔ البتہ جب مغلول نے ہندوستان فتح کیا تو دھلی دین کی اشاعت کا مرکز ہنا۔۔۔ جہاں بڑے بڑے علی ءوفقہا ءاور دوئے زمین پرشہرت رکھنے والے مفتیان کرام جمع ہوگئے ، جن کے قول پراعتماد کیا جو اٹھا۔۔۔ چنانچہ دھلی مغلول کے دور میں مسلمانان عالم کی توجہ کا مرکز اور میں مسلمانان عالم کی توجہ کا مرکز ہونے جو العلماء بن گیا۔

## مجد دالف ثاني رحمه الله كي إستنقامت

حضرت مجدد آلف ثانی رحمۃ الله علیہ اس دور میں ہوئے۔ اور اُن کی تحریک کا مرکز بھی دہلی ہی تھا۔ اگر چہدہ خود سے ہے۔ اور اُن کی حرکز بھی دہلی ہی تھا۔ اگر چہدہ خود سے ہے۔ کی طور پر ہندوستان میں اہل حق کا نگراؤ اہل باطل کے ساتھ تمایاں انداز میں حفرت مجدد الف ٹانی رحمۃ الله علیہ سے شروع ہوا۔۔ بیساڑ ھے چارسو سال پہلے کی بات ہے۔ کیونکہ الف ٹانی کا مطلب بیتھا کہ ایک ہزار (1000) سال پہلے کی بات ہے۔ کیونکہ الف ٹانی کا مطلب بیتھا کہ ایک ہزار (1000) سال پورا ہوگیا تھا۔ لیعنی ہزارویں صدی شروع ہوائی تو حضرت بحد ہ شریف لائے۔

الف النی کہتے ہیں دوسرے ہزارکو۔الف کہتے ہیں ہزارکواور النی کہتے ہیں ہزارکواور النی کہتے ہیں وسرے کو۔ چونکہ حضوت مجدد الف النی وسرے ہزارے کی ابتداء ہیں پیدا ہوئے۔ اس لئے ان کا لقب الف ٹانی قرار پایا۔ دوسرا ہزارسال شروع ہوا تو ان کے تجدیدی کارتامے شروع ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب باطل نے مغلیہ خاندان کی حکومت کومتاثر کر کے اس کی پناہ حاصل کررکھی تھی اور جدلال الدین اسکبو جو بڑا طاقتور باشاہ تھا۔۔۔۔۔ طاقتور باشاہ تھا۔۔۔۔۔ کی حاصل کر کھی تھی کے ساتھ تن کو ان است رکھنے کے اس کے ساتھ تن کو گا بت رکھنے کے اس جا بروظالم اورطویل وعریض حکومت کے ساتھ تن کو گا بت رکھنے کے اس جا بروظالم اورطویل وعریض حکومت کے ساتھ تن کو گا بت رکھنے کے اس جا بروظالم اورطویل وعریض حکومت کے ساتھ تن کو گا بت رکھنے کے

لئے مجددالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ گئے۔جس سے ہندوستان میں لوگوں کا ایمان و دین نیج گیا۔اگر بیمرد درولیش جلال الدین اکبر جبار وقہار بادشاہ کے سامنے سینہ تان کرنہ کھڑا ہوتا تو شایدیہ اسکہ۔رے زمانے اور مغلیہ خاندان کے دور میں ہی اِسلام کا خاتمہ ہوجا تا۔۔

مجدد الف ثانبي رحمة الله عليه بندوستان مل وه پہلے مجد دہوئے بیں۔ جن کی تجدیدی کا وشوں سے گیار ہویں صدی میں یہاں دین کا چرچا اور باطل کے ساتھ فکراؤشروع ہوا جوسو (100) سال تک مسلسل جاری رہا۔ پھر مغلیہ خاندان کے بادشاہ سدھر گئے۔۔

سوسال کے بعد پھر اِس سرز مین میں حضرت شدہ ولی اللّٰہ بیدا ہوئے،
اُس وقت مغلیہ خاندان کی حکومت قدرے کمزور ہی تھی۔ جسے حضرت شاہ ولی الله
رحمة الله علیہ نے سنجالا دیا اور حضرت شاہ صاحب کی برکت سے دھلی ایک مرتبہ
پھر پوری دنیا میں حق کی اشاعت کا مرکز بنا اور اِسی دہلی سے ایک بار پھر صدیث کی
اشاعت شروع ہوئی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے بعد بیمسئد حضرت شاہ عبد العزیز صاحبؒ کے حصے میں آئی ۔شاہ عبد العزیز صاحبؒ کے جعد حضرت شاہ محمد إسحاق صاحبؒ کے مسئد نشیں ہوئے اور حضرت شاہ محمد إسحاق صاحبؒ کے بعد شاہ عبد الغنی صاحبؒ نے اور حضرت شاہ محمد إسحاق صاحبؒ کے بعد شاہ عبد الغنی صاحبؒ نے اس مسئد کوسنجالا۔

شاہ عبدالغی مہاجر مدنی ، ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور شاہ محمد اِسحاق میں خری دور میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، اِس کئے شاہ محمد اِسحاق اُسے اُسے مہاجر کی کہتے ہیں اور میں محبدالغی صاحب کومہاجر کی کہتے ہیں اور مشاہ عبدالغی صاحب کومہاجر کی کہتے ہیں اور مشاہ عبدالغی صاحب کومہاجر کی کہتے ہیں اور مشاہ عبدالغی صاحب کومہاجر کی کہتے ہیں مرکز دھلی ہی رہا۔۔۔ معرب میں ماحب محدث دہلوی کی ہجرت کے بعد وہلی کا بیمرکز محمد وہلوی کی ہجرت کے بعد وہلی کا بیمرکز محمد وہلی کی محرب کے ماتھ ہی مرکز در تر کے ماتھ ہی مغلیہ خاندان کی حکومت بھی کمزورے کمزور تر

ہوتی چلی گئی۔انگریزوں نے آ ہتہ آ ہتہ ہندوستان میں اپنا تسلط جمانا شروع کیا اور دہلی کے اردگردوائر ہ تنگ کردیا۔ایک وقت آیا کہ مغلیہ بادشاہ کی حکومت دہلی کے شہر تک محدود ہو کررہ گئی اور باتی تمام علاقے انگریزوں کے قبضے میں آگئے۔۔۔

اِس قبضے کوتو ڑنے کے لئے بہا درشاہ ظفر کی موجودگی میں جہاد وقال ہوا، بہا درشاہ ظفر مغلیہ خاندان کا آخری با دشاہ تھا۔۔اگر چہ جہاد کا اعلان بادشاہ ہے کروایا گیااور بظاہراُ سکے ساتھ ہندوستان کے باقی طبقات بھی شریک ہوئے۔

لیکن حقیقت میں فرہبی نقطہ نظر کے تحت جہاد کرنے والی حاجی الداداللہ حاجب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت تھی۔ حاجی صاحب اس کے امیر تھے اور حضرت مولانا محمہ قاسم نانوتوی ،حضرت مولانا رشید احمہ صاحب گنگوہی اور حضرت مولانارحمت اللہ کیرانوی جیسے بڑے حضرات اُس قائدین تھے۔ با قاعد گی کے ساتھ جہاد کیا گیا۔ یہ حضرات بنفس نفیس مقابلے میں آئے ، زخمی ہوئے اور شہید ہوئے۔ حضرت حافظ محمد ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اِس جنگ میں شہید ہوئے۔ مولانا محمد حضرت حافظ محمد ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اِس جنگ میں شہید ہوئے۔ مولانا محمد خشرت حافظ محمد ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اِس جنگ میں شہید ہوئے۔ مولانا محمد خشرت حافظ محمد ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اِس جنگ میں شہید ہوئے۔ مولانا محمد خشرت حافظ محمد ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اِس جنگ میں شہید ہوئے۔ ایکن اپنوں کی بوئے والی اور غداری کے خشرے میں دخمی ہوئے۔ ایکن اپنوں کی بوئے ایک اللہ ہوگیا۔۔

اس سے پہلے بھی ایک کوشش ہو چکی تھی۔ حضرت سید احمد بریلوی (بریلی کھنوکا یک شہر ہے۔ آپ بہاں کے رہنے والے تھے، اِس وجہ سے بریلوی کہلاتے تھے، بریلوی مسلک مرادنہیں) اور اُن کے دست راست مولوی شاہ اِساعیل (بیشاہ ولی اللّہ کے بوتے اور شاہ عبدالغی کے بیٹے تھے۔) نے مسلمانوں کوظلم سے نجات دلانے کے لئے بنجاب کے علاقے میں سکھوں کے خلاف با قاعدہ لڑا کیاں لڑیں اور پوراصوبہ سرحد فتح کرلیا تھا۔ لیکن یہاں بھی اُ بنوں کی غداریاں رنگ لا کیں اور پچھ سرفروشوں کے ہمراہ بالاکوٹ کے میدان میں داوشجاعت و ستے ہوئے حضرت سید احمد صاحب بریلوی اور حضرت مولانا محمد اِساعیل صاحب دہلوی دونوں جام شہادت احمد صاحب بریلوی اور حضرت مولانا محمد اِساعیل صاحب دہلوی دونوں جام شہادت وقت کے ہیں۔۔۔۔

ای شہادت کی بناء پران کے نام کے ساتھ شہبد کالقب لگایاجا تا ہے۔ بالاکوٹ کے معرکے میں شہیدین کے علاوہ چارسومزید مجاہدین بھی شہید ہوئے تھے آپ دونوں حضرات کے ساتھ ساتھ باتی شہداء بھی بالاکوٹ ہی میں محوِ استراحت جیں۔(خدار حمت کندایں عاشقان باک طینت را)

بالا کو ت بنام مالی علاقہ جو کشمیر کی سرحد پرواقع ہے۔۔ یہی دو پاک سرزمین ہے جہاں اس جہاد کا آخری معرکہ ہوا تھا۔ 1857 کا جہاد اس جہاد کا آخری معرکہ ہوا تھا۔ 1857 کا جہاد اس جذبہ کی اگلی قسط تھی۔۔ شہدائے بالاکوٹ نے اپنے مقدی خون کا نذرانہ دیکر جو جوش بر پاکیا تھا اور پیش بیدا کی تھی۔۔۔ انگریزوں کے جبروتشدد کے دور میں۔۔۔ اُس کی گری براہ راست علمی مرکز دیو بندیجی۔

#### وبوبند كالغارف

اب بی بات المجھی طرح یا در کھیں کہ جب دھ لے اُبڑا گیا تو یہ دین وعلم کا مرکز دیو ہند کے بارے مرکز دیو ہند کے بارے میں آئم ہوا۔ جب آپ دیو بندی کہلاتے ہیں تو دیو بند کے بارے میں آپ کی معلومات ہر لحاظ ہے مستند اور ممل ہونی چائییں ۔۔۔ اِس کو بجھ لیجئے کہ دیو بند ایک جگہ کا نام بیں ہے۔ ہر بلی بھی دیو بند کی طرح ایک شہر کا نام ہیں ہے۔ ہر بلی بھی دیو بند کی طرح ایک شہر کا نام ہے۔ دیو بند میں ایسے ہوکرایک مدرسے کی بنیاد شہر کا نام ہوئی ۔جو آگے جل کر پوری دنیا کے لئے اشاعت وین اور رشد دہداہت کا منع ثابت ہوا۔ یہ اللہ کریم کی کرم نوازی اور بانیانِ دیو بند کا ضلوص تھا کہ آج دنیا بھر میں جہاں بھی چلے جا کیں ۔۔۔۔

- 🐞 🥻 آپ کوعظیم الشان مدارس اور مکا تب کاسلسلہ ہے گا۔۔۔
  - 😁 جيدعلمااورنامورمفتيون كاسلسله ملے گا۔۔۔
  - خدا پرست درویشوں اورصو نیوں کا سلسلہ ملے گا۔۔۔
- 🚓 سرفروش مجاہدوں اور جزات مند بہادروں کا سلسلہ ہے گا۔۔۔

دین کے سیجے خادموں اور بےلوث سیاہیج ں کا سلسلہ ملے گا۔۔۔۔

جن کا کسی ندگسی اعتبار سے تعلق آخر کار اِس مرکز کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک اور برصغیر کا کوئی شہر یا قصبہ شاید ہی ایسا ہو جہاں دیو بند کا فیض نہ کا بھی ایسا ہو جہاں دیو بند کے دم نہ کا تب مساجد اور خانقا بیں اُبنائے دیو بند کے دم قدم سے آباد بیں۔ اِس کے ساتھ ساتھ جہاد کی رزم گابیں ، سیاست کی پُرخار وادیاں اور دعوت و بہلغ کے کارواں اِسی مرکز نور سے منور ہیں

د یوبنداُس گردہ کا نام ہے جوشلسل کے ساتھ اپنے قلم ہے۔۔۔ اپنی زبان سے۔۔۔اپنے خون سے۔۔۔اپنی اولا دسے۔۔۔اپنے مال سے۔۔۔ جہاد کرتار ہا۔جو ہردور کے ہر باطل ہے دلیرانہ کرایا اور داستان شجاعت رقم کی۔

دارالعلوم ديوبندكا ببلاكاروال

ای قد دی صفت گردہ نے دارالسلوم دیو بیند کی بنیادر کھی۔ یہ قریباً 40 مال پہلے کی بات ہے۔ کیونکہ پندرہ محرم بارہ سو بیای قریباً 0 1 مال پہلے کی بات ہے۔ کیونکہ پندرہ محرم بارہ سو بیای (1282ھ) ہجری میں اِس مدرے کی ابتداء کی گئی تھی۔ آج کی اِس عظیم یو نیورٹی کا آغاز ہمیں ظوم و تو کل کا درس و بتا ہے کہ۔۔ انار کے درخت کے بینچ ایک اُستاذ نے صرف ایک طالب علم کے ساتھ ساری کا نتات سے ہٹ کر دوب کے ائنات سے ہٹ کر دوب کے ائنات سے ہٹ کر دوب کے ائنات سے ہٹ کر دوب مائند یہ مائن ۔۔

اتفاق سے طالب علم کا نام بھی محمود تھا اور اُستاذِ محرّم کا نام بھی محمود تھا۔ یہ دو محمود اکتفے ہوئے ، اللہ کی دین کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔۔ بعد میں بہی طالب علم محمود اکتفے ہوئے ، اللہ کی دین کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ بعد میں بہی طالب علم مصفود حسن شیخ البند ہوئے اور پوری دنیا میں حق کی علامت قرار پائے ۔ آپ بھی کا روانِ علاء دیو بند کے قائد ہے ، جس کا سلسلہ سندا کھڑ و بیشتر حضرت شیخ البند پر ختم ہوتا ہے اور حضرت شیخ البند کی وساطت سے آگے چاتا ہے۔

تووہ طاکفہ منعورہ جواللہ تعالی کی طرف سے مددیا فتہ ہے۔اُن کی صفت

حطبان حكيم العصر ١٩٢٠ - ١٩١٠ - منافل عين الرطافة عودا

بیان کی گئی ہے کہوہ حق پر قابت رہیں ہے۔۔۔ اُن کی مخالفت کرنے والا اُن کو نقصان نہیں چہنچا سکے گا۔ نقصان نہ پہنچا سکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کوا ہے مسلک ہے ہائیمیں سکے گا، ہٹائیمیں سکے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اُن کے ساتھ ہوگی ۔۔وہ حق پر خود بھی قابت ہوں سے اور دلیل و توت کے ساتھ حق کو باطل پر غالب بھی کریں سے۔ اِس سلسلے میں اُنہیں:

اللہ میں میں تھے میں تھے کہ کے ساتھ کریں گے۔۔۔

🕸 نبان کے ساتھ ضرورت پیش آئے گی زبان کے ساتھ کریں گے۔۔۔

کٹم سے کشمریں گے اور حق کوچھوڑیں گے نہیں اور باطل کے مقابلے میں جھکیں گے نہیں ۔۔۔ یہ اِس طا کفہ منصورہ ہی کی ممتاز صفت ہے کہ کٹ مریں کیکن باطل کے سامنے سرگوں نہ ہوں۔۔، آج جگہ جگہ لوگ واقعہ کر بلا کا ذکر کرتے ہوں گے لیکن کر بلا والوں کی سنت کیا ہے؟۔۔۔ اِس کو بھی سوچیں اور واقعات کے رنگ میں سوچیں، پڑھنے کو تو بڑھ دیتے ہیں اور لہک لہک کے کہتے بھی ہیں کہ:

تر داد نه داد دست در دست بزید

کہ سرتو دے دیالیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ مطلب کیا ہے؟
مطلب بیہ کہ جس کوغلط سمجھا اُس کوقبول نہیں کیا۔ کٹ مرنا گوارا کرلیا، جھکٹا گوارانہ
کیا۔۔۔ بیہ ہاصل حسینیت کہ باطل کے مقابلے میں یوں ڈٹ جا کیں۔ سرجا تا
ہوتو چلا جائے۔۔۔ فائدان قربان ہوتا ہے تو قربان ہوجائے کیکن باطل کے سامنے
حمک نہیں سکتے۔۔۔

## مرزائيت كى اشاعت

اُب میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے بیصفت کس جماعت میں موجود ہے؟ اگر آپ غور کریں اور دیکھیں تو حقیقت خود ہی سمجھ جائیں گے۔ کیونکہ ہم تو جب سے پاکستان بنا ہے اپنی آتھوں سے سب کچود کھتے چلے آ رہے ہیں۔۔ یہ حقیقت ہے جس طرح پاکستان بنتے ہی مرزائئیت نے یہاں بال دیر نکال لئے تھے۔ کہ چوہدری ظفرالقد مرزائی کو پاکستان کاوز ریے خارجہ بٹا دیا گیا تھا، ۔۔ بڑے بڑے عہدے مرزائیوں کودے کرعلی الاعلان مرزائیت کی اشاعت شروع کرادی گئی تھی۔۔۔

اگرد یوبندی نسبت رکھنے والے پاکستان نہ آتے ، اور مرزائیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو آج حالات کچھ سے کچھ ہوتے ۔۔ نیکن آفرین صد آفرین دیوبندی نسبت رکھنے والے سرفروشوں نے مرزائیوں کو تاکوں چنے چبوائے۔ تاموں رسالت کے تحفظ اور مرزائی نائور کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کیا ، خطابات کئے ، تقریریں کیس ، جلسے کئے ، قیدوبند کی صعوبتیں برداشت کیس ، اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کیں اور مرزائیت کے خلاف کر جہاد کیا ۔۔۔کوئی دس ہزار 10000 نوجوان اِس معرکہ میں شہید ہوئے ۔۔۔

## تحريك ختم نبوت اورطا كفهمنصوره كي صفت

مرزائیت کے خلاف ختم نبوت کی تحریک ابتداء 1953ء بیں چلی ،جس نے مرزائیت کی کشتی میں سوراخ کر دیا تھا۔ جو آ ہستہ آ ہستہ بڑھتا رہا، بالآخر 1974ء تک اُن کی کشتی ڈوب گلی اور اُن کوغیر مسلم ٹابت کر کے اُن کی تبلغ پر ایک بند باندھ دیا گیا۔۔۔ بی ڈٹ جانے والے فدائی اور اُس تحریک کو اپنے منطقی انجام تک لے جانے والے کون لوگ تھے؟ وہی تھے جن کی نسبت دیو بندکی طرف تھی۔ اگر یہ لوگ اُس وقت سینہ سپر نہ ہوتے تو شاید بیہ پورے کا پورا ملک مرزائیت کے قبضے میں آ جاتا۔

اُس تحریک میں ہم نے دیکھا کہ جُرمُوں وہمتوں کے متوالوں نے اِس سبق کو بار بارد ہرایا کہ۔۔۔گردن کٹ نوشتی ہے جھک نہیں سکتی۔۔۔ اِس کو کہتے ہیں حسینیت۔۔۔کہ جس کوحق سمجھ لیا اُس پہ ڈٹ گئے ،گردن جاتی ہے تو جائے ،سراُڑ تا ہے تو اُڑ جائے ، خاندان قربان ہوتا ہے تو ہو جائے ، ال لُٹنا ہے تو گئے کین جس کوحق

سمجھ لیا اُس کوچھوڑ انہیں جاسکتا ۔۔۔

تو بیعنوان کہ باطل کے سامنے گردن جھک نہیں سکتی، کت سکتی ہے۔ یہ صفت اِس طاکفہ منصورہ کی ہے۔۔ یہ صفت اِس طاکفہ منصورہ کی ہے۔۔۔ اگر اِس جذبہ حسینیت کی آپ کو تلاش ہے تو

🛊 ﷺ من البند حصرت مولا تامحود حسن رحمه الله كي زندگي ميں ملے گي ۔۔۔

🖝 مولا ناحسین احمد مدنی رحمه الله کی شکل میں ملے گی۔۔۔

🚓 سیدعطاءالله شاه بخاری رحمهالله کی شکل میں ملے گی ۔۔۔

😸 💎 قاضی احسان احمر شجاع آبادی رحمه الله کی شکل میں ملے گی۔۔۔

مولا ناحق نواز جھنگوی رحمہ اللہ کی شکل میں ملے گی۔۔۔

#### خدمات علماء ديوبند

آج بھی مجاہدین کی اکثر جماعتوں ، حق کا نعرہ بلند کرنے والے متانوں، حسینیت کو سینے سے لگائے دیوانوں کا تعلق اس گروہ اور اس طاکفہ سے ہے، جس کی صفت ہے ہے کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں، سردے دینا ہے۔ بیگر دن جھک نہیں سکتی کٹ سے کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں، سردے دینا ہے۔ بیگر دن جھک نہیں سکتی کٹ سے جہ جب ایک بات کوحق بات سمجھ لیا، ڈٹ گئے۔۔ پھر جومصیبت آئی برداشت کی۔۔۔ بھوک برداشت کی۔۔۔ بھوک برداشت کی۔۔۔ کون ساظلم وتشد دہے جو اس جماعت پر پاکستان میں نہیں ہوا؟۔۔۔اورکس یامردی اور جمت سے اِس جماعت نے برداشت کیا!!

- ک لوگ حسین کانام لے کر چوریاں کھاتے ہیں۔۔۔
- الله عیاشیال کرتے ہیں ۔۔۔ لیکن اصل حسیب نیت کا جامہ سے بہنا

ے؟۔ اِس نے بہنا ہے جس نے حق کی خاطرا بنی جان تو دے دی کیکن جھ کانہیں۔

اس دور میں بھی اگر حسینیت باتی ہے تو انہی لوگوں کے نام سے باقی ہے۔

مرزائیت کے فتنے کے خلاف پیڈٹے۔۔۔

حطبات حكيم العصر ١٩٧٠ - (تقل التقت الرطان شول)

اللہ منکرین مدیث کے فتنے کے خلاف بیڈٹے۔۔۔

ای پاکستان میں انکارِ حدیث کافتنہ شروع ہوا اور یہ بھی ایک طرح کاار تد اوتھا کہ سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زیر بحث آئی کہ اُن کا قول جمت نہیں ہے۔۔۔ ہم قرآن کریم سے براہ راست جو کہ سے مطابق عمل کریں ہے۔۔۔ اِس فتنہ کی سرکو بی اور مقابلے میں کہے۔۔۔ اِس فتنہ کی سرکو بی اور مقابلے میں کہ میں آئے علاق ایک بورے کا بوراکتب خانہ تیار کر کے رکھ دیا۔

میں سارے فتنے آپ کے سامنے کیابیان کروں کہ "یُسفَسائِسلُون اَھُلَ اللّٰفِسَنِ" ---جواس طاکفہ منصورہ کی صفت سجھ میں آتی ہے ہم نے تواپی زندگی مجر دیکھا ہے کہ اھلِ فتن کے خلاف لڑنے والے لوگ یہی ہیں ۔۔۔

- 🤏 جہالت کےخلاف ان کاجہاد ہے۔۔۔
  - ان کاجہادہ۔۔۔ گفرکے خلاف ان کا جہادہ۔۔۔
  - ارتداد کے ظاف ان کا جہاد ہے۔۔۔
- سیاست کا میدان ہوتو بیاڑر ہے ہیں۔۔۔
- اللہ میدان ہوتو جاہل صوفیوں کے خلاف بیحق کا پرچار کر دہے میں۔۔۔
  - الله میدان میں دیکھوتو یہ کھڑے ہیں۔۔۔ 🕸 🕏 😅 😅 😅 🕳 🕏 🕯 🕳 🕯 🕳 🕯 🕳 🕯 🕳 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 نام کا میدان میں دیکھوتو یہ کھڑے ہیں۔۔۔
- اش صدیث کو دیکھوتو انہی کے مدرسوں اور انہی کی مجلسوں سے حدیث کی استان ہورہی ہے۔۔۔۔ اشاعت ہورہی ہے۔۔۔۔
  - تفسیراورقر آن دیکھوتوانبی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔۔۔
    - 🕸 دین کی اشاعت انبی لوگوں سے ہور ہی ہے۔۔۔

# د يوبندى مسلك كى جان

ال لئے آپ اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے اللہ کاشکر اوا کریں کہ اللہ

تعالیٰ نے آپ کوان اہل حق کے ساتھ جوڑ دیا اور آج ہمارے لیے یہ بہت ہوی سعادت ہے کہ ہم ان لوگوں کے نام لیوا ہیں ،ہم ان جیسا عمل نہیں کر سکتے ہم کمزور ہیں ، ہم ان جیسا عمل نہیں کر سکتے ہم کمزور ہیں ، ہماری قوت عملیہ کمزور ہے، اللہ ہمیں کسی اہتلاء ہیں نہ اللہ اسلام کمزور ہے، ہماری قوت عملیہ کمزور ہے، اللہ ہمیں کسی اہتلاء ہیں نہ اللہ کی طرف سے اہتلاء آجائے تو دیکھا ہوگا آپ نے ، پھر اِس اہتلاء میں پورے اُمر نے والے اِسی مسلک کے لوگ ہیں۔

اس کے اللہ کاشکرادا کرد کہتمہاری نسبت اُس جماعت کے ساتھ ہے جس جماعت کا پیشہ ہے کہ تن کے لئے اپناخون بہادو، جن کے لئے اپنی گردن کٹادو، دنیا کا مرظلم برداشت ہوسکتا ہے کیکن ظلم کے سامنے کردن نہیں جھکائی جاسکتی۔

اس کیے میں نے آپ کو تعارف کروایا کہ آپ کون لوگ ہیں، آپ کیدڑ مہیں، لومڑیوں کی نسل نہیں، آپ شیر کی اولا دہیں۔۔۔اپنے آپ کو پہچانو جب تک انسان اپنے آپ کو پہچانتانہیں دواپنی قدرو قیمت کا انداز نہیں کرسکتا۔

مشہور ہے شیر کا بچہ بھیڑوں میں داخل ہو گیا تو اپنے آپ کو بھیڑ سمجھتار ہا، جس وقت تک اُس کوشعور نہیں آیا وہ نہیں سمجھا کہ میری خصوصیات کیا ہیں۔۔۔ اِس طرح جن کے تم نام لیوا ہواُن کا شیوہ ہے جن پر جم جانا، جن کو سمجھتا اور سمجھانا، دنیا ک عیش وعشرت اِس طاکفہ کے نزدیک کوئی چرنہیں۔

- 🏶 ونیا کولات مارتے ہیں۔۔۔
- الکول میں نہیں خریدے جاسکتے۔۔۔
- 🕏 کروڑوں میں نہیں خریدے جا سکتے۔۔۔!!

# طالبان كى إستقامت

ای جماعت کانام لینے والی ایک جماعت اللہ کے نفل سے حکومت کے رنگ میں نمایاں ہوئی جس کوہم ملا عمر کی جماعت کہتے ہیں اورا فغانستان کی جماعت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

🟶 💎 کروڑوں میں نہیں خزیدے جا سکے۔۔۔۔

اربوں میں نہیں خریدے جاسکے۔۔۔

جب ایک بات کوش مجھ لیا، پوری دنیا کی مخالفت کی پرواہ ہیں گ!!

#### و ہو بندیت ہے کیا؟۔۔۔

یہ ہے اصل کے اعتبار سے دیوبندیت، اپنے اندر اِنہی صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ حق بات سامنے آجانے کے بعد کوئی لا کچ نہیں ہونا چاہئے، کوئی خوف نہیں ہونا چاہئے۔ آپ شیر کے بچے ہیں ، آج آپ نے طور پر دیوبندی کامفہوم بچھ لیا۔ یہ بھولنے نہ پائے کہ دیوبندیت کس کانام ہے؟

- 🟶 🧪 د یوبندیت نام ہے قربانی کا۔۔۔
  - 🏶 💎 و بوبندیت نام ہے ایٹار کا۔۔۔
- ویوبندیت تام ہے باطل کے مقابلے میں دندنانے کا ، ڈٹ جانے کا۔۔۔
  یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔۔۔ تو آنے والے وقت میں ان شاء اللہ

العزيز آپئر خروہوں محےاوراللہ تعالیٰ آپ کو اِسی جماعت سے اٹھائے گا۔

اب پاکتان میں کہا دفعہ دیوبندگی ڈیڑھ سوسالہ خدمات کونمایاں کرنے کے کئے بیٹاور میں ایک کانفرنس ہورہی ہے، جانا نہ جانا یہ اپنے اسباب و وسائل کی بات ہے۔ خلاہر ہے اس میں کچھٹر ہے بھی ہوگا۔۔۔ مشقت بھی ہوگا۔۔ مشقص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ بوکر دعا کریں ، اللہ اس مجمع کی حفاظت فرمائے اور اِس کو پوری دنیا میں دین کے روشن ہونے کا ذریعہ بنائے۔ اِس ہوا کتھا کرتا ہوں۔

#### وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



# ابميت علم

الْحَمْدُ اللّهِ تَحْمَدُهُ وَنَمْتَعِيْنَهُ وَسَتَغَيْرُهُ وَتَوْمِنَ بِهِ وَنَتَوْكُلُ عَلَيْهِ وَسَحُودُ اللّهِ وَسَحُودُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَعُمْدُ انَ لَا اللّهِ وَسَحُمُدُ انَ لَا اللّهُ فَلَا عُمْدُ انَ لَا اللّهُ فَلَا عُمْدُ انَ لَا اللّهُ وَحَدُهُ لا هُمَعِيْنَ اللّهُ وَمَنْ يُصْلِقُهُ اللّه عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابُ الْجُمْعِيْنَ. اللّهُ وَاصْحَابُ الْجُمْعِيْنَ. وَرَسُولُهُ مَنْ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابُ الْجُمْعِيْنَ. اللّهُ وَاصْحَابُ الْجُمْعِيْنَ. اللّهُ وَاصْحَابُ الْجُمْعِيْنَ. اللّهُ وَاصْحَابُ الْجُمْعِيْنَ. اللّهُ وَاصْحَابُ الرّحَمْنِ الرّحِيمِ لَمُعَلِّينَ اللّهُ عَنْ مَلّةُ لَيْ اللّهُ الرّحَمْنِ الرّحِيمِ وَمَنْ يَبْرُغُبُ عَنْ مَلّةٍ الْبُرَا هِيْمَ اللّهُ الرّحَمْنِ الرّحِيمِ لَعُمْ اللّهُ الرّحُومُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّ

صدق اللهُ مؤلانًا الْعَظِيمُ.

'اللَّهُمْ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبِارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِمِ وَاصْحَابِهِ كَمَا لَهُمْ صَلِّي وَسَلِّمُ السَّلَّمُ مَنْ وَالْمُ وَالْمُ وَبَى مِنْ كُلِّ لَيْجِبُ وَتَرْضَى، اسْتَغَفِرُ اللَّهُ رَبِّى مِنْ كُلِّ لَيْجِبُ وَتَرْضَى، اسْتَغَفِرُ اللَّهُ رَبِّى مِنْ كُلِّ لَيْجِبُ وَتَرْضَى، اسْتَغَفِرُ اللَّهُ رَبِّى مِنْ كُلِّ لَيْجِبُ وَالْوَبُ النَّهِ''۔

﴿ فَنُهِ وَالْوَبُ النّهِ ''۔

﴿ فَنُهِ وَالْوَبُ النّهِ ''۔

﴿ فَنُهِ وَالْوَبُ النّهِ ''۔

تمهيد

واجب الاحترام قابل قدردوستواور عزیز طلبه! آپ کے سامنے قرآن کریم کی جودوآیتیں پڑھیں ان میں حضرت ابراہیم الطیفی کا تذکرہ ہے۔ اور بیاتو آپ کو معلوم بی ہے کہ ہماری ملت "ملت ابراھیمی" ہے۔

قرآن كريم من باربارطت ابراجيم كاذكراً يا ب، كه طمت ابراجيم كولازم كيرو التبيع مِلْهُ إِنْسَوَاهِيتُ حَنِيْهًا ""ابراجيم حنيف كے طريقے كى اتباع كرو" \_ قرآن كريم من مختلف انداز من إس كوبار بارذكركيا كيا ہے \_ چنانچ إن آيات من ملت إبواهيم كاتعارف كرايا كيا

#### لمت ابراجيم كاتعارف

ملت ابراہیم ہے کیا؟ قدر آن محدید میں انبیاء کرام کے واقعات کثرت سے ذکر ہوئے ہیں، اور إن واقعات میں اللہ تعالیٰ نے دین کی بہت سی حکمتوں کو واضح کیا ہے۔ اگر انسان ان واقعات میں غور کرتار ہے تو دین کے بے شار حقائق کی نشان دی ہوتی ہے۔۔۔ شار حقائق کی نشان دی ہوتی ہے۔۔۔

#### علماء كااعزاز

خاص طور پر طلباءاور علماء کو کثرت سے اُنبیاء علیہم السلام کے واقعات پڑھنے کی ضرورت ہے اکوارث فرمایا ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے اکوارٹ فرمایا ہے، وہ ورثۃ الانبیاء قرارد یے گئے ہیں۔

ٱلْعُلَمَآءُ وَرَثَهُ الْآنُبِيَاءِ .....

''علماءاً نب**یاء کے دارث بیں''۔۔**۔

معلوم ہُواعلاء کوا نبیاء سے ایک خاص نسبت ہے۔ لطذ اضرورت اِس بات کی ہے کہ ہم اُنبیاء کرام کے طریقے کو مجھیں ، اُن کے جذبات کو مجھیں ، اُن کے طرز ونظبات دكيم العصري

زندگی کو جانیں، تا کہ ہم اُن کی میراث کاحق ادا کرسکیں۔۔ہم بھی اِی طریقے کو اپنا کیں اور اِی مونے کو اختیار کریں۔تا کہ اللہ تعالیٰ جودین اُنہیاء کی وساطت سے مخلوق میں علماء کی وساطت سے کی وساطت سے مخلوق میں علماء کی وساطت سے چتارہ ہو گیا۔ چتارہ ہو گیا۔ ایک کے علماء بی اُنہیاء کے دارث ہیں، آپ جانے ہیں کہ اُنہیاء کرام کا جوسلسلہ آ دم علیہ السلام سے مشروع ہُوا تھا وہ سرور کا کنات کے پڑتم ہوگیا۔

#### واقعات كاتقاضا

چاہے تو یہ تھا کہ میں آ دم علیہ السلام سے واقعات کو شروع کرتا الیکن وقت
کی مناسبت سے میں نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص مناسبت
ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص مناسبت
ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم کی تاریخ کا ایک روش پہلو ہے جو اِس مہینہ میں چیش آیا،
اِس مناسبت سے میں نے حضرت ابراہیم پہ آیات بینات ختن کی جی اور آنے
والے پروگراموں میں پچھے چیدہ چیدہ واقعات حضرت ابراہیم کے آپ کے سامنے
والے پروگراموں میں پچھے چیدہ چیدہ واقعات حضرت ابراہیم کے آپ کے سامنے
ذکر کروں گا۔ یہ واقعات بطور قصہ کے نہیں جیسے قصہ کہانی سائی جاتی ہے بلکہ اِن
واقعات سے سبق حاصل کرنے اور اِن سے نتائج افذ کرنے کے لئے چندا ہم چیز یں
ذکر کی جا کیںگ

# سيدناابراجيم الطينة كمركاماحول

حضرت ابراہیم النظیفی جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ کفروشرک کاماحول تھا، شرک کی حقیقت کیا ہے؟ بیالیک منتقل موضوع ہے اوران شاءاللہ العزیز آپ کووقاً فوقع اس بارے میں بھی بتاتے رہیں گے۔۔۔ابراہیم النظیفی کوم میں جوشرک پایا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس شرک کے دوشعے ذکر کئے ہیں

ایک ستارہ پرسی اور ایک بت پرسی ۔۔ اِس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن سب سے پہلے دیکھنے کی ہات رہے کہ ہالکل مخالف ماحول میں اُنہاء ر ملایات مکیم العلی کی العالم کی الع

کرام تشریف لاتے ہیں اور مخالف ماحول میں رہ کر پرورش پاتے ہیں ہمین اُس ماحول کا رنگ اور اثر قبول نہیں کرتے۔عام طور پرلوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہے، جیساماحول ہو ویساانسان بنرآ ہے اور یہ بات خلاف واقع بھی نہیں۔!!

<u>ہر بچہ فطرت إسلام پر پیدا ہوتا ہے۔</u>

سرور کائنات ﷺ کاارشاد مبارک ہے کہ ہر بچہ جے فطرت پر پیدا ہوتا ہے: مرقب فروی اور اس میں میں میں میں اور کا کا استعمال کے استعمال کا استحمال کا استعمال کا استحمال کا

كُلُّ مَوْلُودٌ يُولَدُ عَلَى الْفِطُرَةِ ....

ہر بچہ بچ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن ---

فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوُ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ....

اُس کے والدین اُس کو بہودی بناتے میں میا اُس کونصرانی بناتے ہیں میا

اُس کومجوی بناتے ہیں۔

عام مشاہرہ کہ بچہ جس فاندان میں پیدا ہوتا ہے اکثر وہیشتراُس کے نظریات اور جذبات وخیالات، اُسی فاندان کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے فاندان میں پیدا ہونے والا بچہ یہودی ہوجائے گا،عیمائیوں کے گھر پیدا ہواتو عیمائی ہوجائے گا،عیمائی کے گھر پیدا ہواتو عیمائی ہوجائے گا، مجوسیوں کے گھر پیدا ہواتو محوی ہوجائے گا۔

اس لئے ہمیں اللہ کریم کا لا کھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہئے کہ اُس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔۔ ہوش سنجالاتو ہمارے سامنے کہ اُس ہے آیا۔۔۔ اللہ کا نام آیا۔۔۔ اللہ کا نام آیا۔۔۔ اللہ کے رسول کا نام آیا جس سے ہمیں بیدین حق قبول کرنے کی توفیق ملی ۔والحمد اللہ علی ذالک

ورنہ عموماً بچے اپنے ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ جیسے سکھوں کے گھر پیدا ہونے والے بچے سکھ ہو گئے، وہ گردواروں میں جانا شروع کر دیں گے۔۔ ہندووں کے گھر پیدا ہونے والے بچے ہندو ہو گئے وہ مندروں میں جانا شروع کر دیں گے۔۔عیسائیوں کے گھر پیدا ہونے من المعين ملم

والے بیچے عیسائی ہو مجے وہ گر جا گھروں ہیں جانا شروع کردیں ہے۔ کیونکہ کشتی اکثر و بیشتر ادہری کوچلتی ہے جدہر دریا کارخ ہوتا ہے، یانی کارخ ہوتا ہے۔

چنانچانمیاء ہمیشہ آئے تو کالف ماحول میں الیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کوسیح فطرت دکا ہوتی ہے، کہ وہ ماحول کارنگ نہیں قبول کرتے۔ حالانکہ ابھی اُن کو پہتنہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ۔ نہ اُن کے اوپر اللہ کی مرف سے کوئی علم اُتراء کیکن وہ ہر مُرائی سے بچتے ہیں۔ یہ اماحول اُن پراٹر انداز نہیں ہوتا کیونکہ فطر تا اُن کو مُرائی سے نفرت ہوتی ہے۔

## ايك مثال

آپ کو مجھانے کے لئے مثال دے دوں کہ جائل سے جاہل آ دی جس کے سامنے کوئی علم کی بات نہ آئی ہو۔ نر اان پڑھ ہو۔ جنگل کار ہے والا ہو۔ ، دہ بھی جھی محکوبَو نہیں کھا تا۔ آپ نے بھی می جابل آ دی کو محکوبَو کھا تے ہوئے ویکھا؟
کیونکہ فطر تا اُسے کو ہر سے نفرت ہے، گندگی سے نفرت ہے۔ خواہ اُس کو حلال کیونکہ فطر تا اُسے کو ہر سے نفرت ہے، گندگی سے نفرت ہے۔ خواہ اُس کو حلال وحرام کا پہتہ ہویا نہ ہو۔ ۔ ایک وحرام کا پہتہ ہویا نہ ہو۔ ۔ ایک انسان، بشرطیکہ اُس کا و ماغ صحیح ہو، پاگل نہ ہو بھی محل و بکر ، گندگی ہیں کھا تا کیونکہ اُس کا فرمات اِس سے نفرت کرتی ہے، ۔

جس طرح ایک باہوش انسان محسوب اور نجاست سے نفرت کرتا ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے ایسے ہی نفرت ہوتی ہے۔ ابھی اُن کے اوپر علم اُتر انہیں ہوتا ، ندوجی آئی ہوتی ہے نہ کی نے سمجھایا ہوتا ہے، لیکن اپنی پاک فطرت کی وجہ سے وہ ہر بُو اتھی سے بچتے ہیں اور اُن کے دامن پر برائی کا کوئی دھر نہیں ہوتا۔

# أنبياء كى ياك دامنى ـ

اِس کی وجہ میہ ہے کہ کل کو اُنہوں نے لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی فرما نبرداری کا سبق دیتا ہے، سمجھانا ہے، اور اگر دہ بھی اٹسی ماحول میں وللمان دكيم العمل المعالم المع

رنگ جاتے اوراُی تئم کی حرکتیں کرتے ، جس طرح ایک مشرک حرکتیں کرتا ہے، تو اُن کی بات وہ وزن ندر تھتی ۔ بہت سے لوگ کہتے کہ پہلے تو آپ بھی ایسے ہی ہتھے۔ اُب آپ نے ایسی باتیں کرتا شروع کر دیں ، لیکن نبی کا دامن بالکل صاف ہوتا ہے ، بد سے بدتر دشمن بھی اُن پر انگلی نہیں اُٹھا سکتا کہ تو نے فلاں وقت میں بیہ کوتا ہی گی تھی ، آج تو ہمیں چوری سے رو کم ہے ، کل تو بھی چوری کرتا تھا۔ آج تو ہمیں شراب نوشی سے رو کتا ہے ، کل تو بھی شراب پیتا تھا۔ کوئی بدتر سے بدتر دشمن بھی (اُنہیاء پر) اِس قشم کا الزام نہیں لگا سکتا ہے بات آب و بہن میں رکھیں۔

ہ جملم کا دوردورہ ہے

آئی علم کا دوردورہ ہے، ہوش سنبیا لئے ہی انسان کے سامنے طال وحرام کی تفصیل اپنے ماحول میں آئی شروع ہوجاتی ہے۔ کل کو آپ حصرات نے بھی قوم کے سامنے ایک ہادی کے رُوپ میں پیش ہونا ہے، اورا پی قوم کو سمجھانا ہے۔ اب آگر آپ بیچا ہیں کہ ہمیں موافق ماحول ملے، ہرجگہ موافق ماحول نہیں ملاکرتا، اکثر و بیشتر انسان کو مخالف ماحول ملی ہے اور اُس کی مخالفت مختلف انداز سے ہوتی ہے۔ لہذا منان کو مخالف ماحول ملی ہے اور اُس کی مخالفت مختلف انداز سے ہوتی ہے۔ لہذا مخالف ماحول میں بیٹھ کر اُس کا مقابلہ کرنا اور اپنا ماحول بنانے کی کوشش کرنا ہے ہمی "ور فقہ الانہیاء" کا کام ہے۔

#### حديث بےخبرال

آپ جس ماحول میں جائیں ویسے بن جائیں۔ اپنے آپ کوائس ماحول میں ویسے بن جائیں۔ اپنے آپ کوائس ماحول میں وحال لیں۔ قطع نظر اِس کے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ، تو اِس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اُنہیاء کے ساتھ اپنی نسبت کا خیال نہیں کیا۔۔۔ چلوتم اُو ہرکو ہُواہو جد ہرکی۔ یہ ایک جا ہلا نہ بات ہے کہ جدھر ہوا کا رخ ویکھا، چلنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی عقل مندی یا علم کی بات نہیں ہے۔

علامدا قبال نے بھی کھھالی ہی بات کھی ہے کہ:

#### حدیث بے خبراں اُست کہ زمانہ بساز زمانہ با تو نہ سازہ تو بہ زمانہ سنینر

علامدا قبال کہتے ہیں کہ بیرجابلوں کی بات ہے، بے خبروں کی بات ہے کہ زمانے کے ساتھ موافقت کرتے رہوا ہے ماحول کے ساتھ موافقت رکھو، جیسا ماحول ہوویسے بن جایا کرو، بیرحدیث بے خبراں ہے۔

اورخبرداروں کی بات کیا ہے؟ کہ''زمانہ ہاتو نہ سازدتو بہزمانہ سینے''اگرزمانہ تیرے ساتھ موافقت نہیں کرتا تو زمانے سے لڑائی لڑاور زمانے کواپنے اُرخ پرچلانے کی کوشش کرنہ بیہ کہ تو خودز مانے کے اُرخ پرچل پڑے۔ ریعلم کا تقاضانہیں ، ماحول سے تکرا کوشش کرنہ بیہ کہ تو خودز مانے کے اُرخ پرچل پڑے۔ ریعلم کا تقاضانہیں ، ماحول سے تکرا کوشش کرنہ بیا مال ہے۔۔۔

اللعلم كامنصب

درحقیقت الل علم کا منصب یہی ہے اور اُنبیاء کی سیرت کا پہلاسیق یہی ہے کہ خالف ماحول میں بیٹھ کراور اِسے ظرا خالف ماحول کے ساتھ ہرگزموافقت نہ کرو، بلکہ خالف ماحول میں بیٹھ کراور اِسے ظرا کر ماحول کا رُخ بدلو۔۔اور اِس ماحول پر اپنارنگ چڑھانے کی کوشش کرو، دوسرے کا رنگ قبول نہ کرو۔۔

اس کے آپ طالب علمی کے زمانہ سے ہی اِس بات کی رعایت کی کہ دارا چھاہو۔۔آپ کا کردارا چھاہو۔۔اورکل کوتم جب بادی بن کرسا نے آؤ۔۔واعظ بن کرسا نے آؤتو۔۔تہمارے جانے والے طعنہ ندد ہے کیس کہ کل تک تمہارا حال بیر تھا اور آج تم الی باتیں کرتے ہو؟۔۔۔اِس طرح انسان کی شخصت بے وزن ہوجاتی ہے اور اُس کی بات میں قوت نہیں پیدا ہوتی۔۔۔ویسے بھی طالب علموں کے لئے تقوی ،اور نیکی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اِس سے علم میں برکت ہوتی ہے،اور علم دل ور ماغ میں از تا ہے۔۔۔۔

#### فتخفيف كازمانه

بُوائی کی عادتیں انسان کو علم سے محروم کردیتی ہیں، شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کتاب نُورُ الا بسطّساح ہوا کرتی تھی جو فی ندودی شریف سے پہلے ہوئی کر ایک کتاب نُورُ الا بسطّساح ہوا کرتی تھی جو فی ندودی شریف سے پہلے نومایا کرتے تھے۔۔ اِس کے بعد قد وری کی باری آتی ۔ اُب بُب سے تخفیف کا زمانہ آیا تو بہت کی کار آمد کتابیں ہاتھوں سے چھوٹ کئیں ہیں۔۔۔ جھے اچھی طرح یا دہانہ آیا تو بہت مولا تا منیراحم صاحب کو میں نے پہلے نورالا لینناح پڑھائی پھر قد وری پر ھائی پھر قد وری پر ھائی ہو تھے۔ پہلے ہمارے مدارس پڑھائی جارے مدارس میں دونوں کتابیں پڑھائی جاتے ہے جب مولا تا طالب علم تھے۔ پہلے ہمارے مدارس میں دونوں کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔۔۔۔

نورالا بیناح پر حاشیه مولانا اعزازعلی صاحب یفی نورالا بیناح پر حاشیه مولانا اعزازعلی صاحب یفی نورالا بیناح کے علاوہ دیو بند کے مفتی تھے، نورالا بیناح کے علاوہ کے سنز اللہ قائن پر بھی اُن کا حاشیہ ہے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے۔ مدارس میں پڑھائی جانے والی نف بحد اُنہوں نے پڑھائی جانے والی نف بحد اُنہوں نے نورالا بیناح کے شروع میں ایک بلیغ ''مقدمہ '' ککھا ہے۔

اِس مقدمہ میں طالب علموں کے لئے پچھیمیں بھی کی ہیں کہ کون کون ک چیزیں الی ہیں جن سے قوت ِ جا فظہ کو نقصان پہنچنا ہے، اور کن چیز وں سے طالب علموں کو پچنا چاہیے۔ کیونکہ سب سے قیمتی چیز طالب علم کے لئے حافیظہ ہے، جا فظہ ایک الی قوت ہے جو طالب علم کے لئے فرزانے کا کام ویتا ہے۔ جو آپ پڑھیں محفوظ ہوتا چلا جائے، یہ قوت حافظ ہی کا کام ہے۔

اورا گرکسی کا حافظتیل ہے تو صبح پڑھے گاشام کو بھولتا چلا جائے گا۔۔۔
اِس کے پاس علم جمع نہیں ہوتا، توت حافظہ ہی تو ہے جوسار ہے علم کو، معلومات کو جمع
کرتی ہے، لحد ایس توت کی حفاظت طالب علم کے لئے بہت ضروری ہے۔ جب طالب علم ایس قوت کی حفاظت کرے گا تب جا کرعلم اُس کے پاس محفوظ ہوگا اورا پنے طالب علم اِس قوت کی حفاظت کرے گا تب جا کرعلم اُس کے پاس محفوظ ہوگا اورا پنے

كُفُطُنات دكيم العصر المعالم ا

علم سے فائدہ اٹھا سکے گاءاور حافظہ کا وتمن نسیسان ہے۔۔۔نسیان کامعنی ہوتا ہے بھول جانا ، کہ ہات سئی اور بھول گئے۔۔

مفکوٰۃ شریف کتاب العلم میں ایک روایت آتی ہے 'آفَۃُ الْسِعِلَ مِن ایک روایت آتی ہے 'آفَۃُ الْسِعِلَ الْنِیسَیان 'علم پرآنے والی آفت نسیان ہے کہ انسان جب بھو لنے لگ جائے تو یوں سمجھو کہ مم کے اوپر آفت آگی اِس سے علم ضائع ہوجا تا ہے۔۔۔ آب کون کون می چیزیں نسان بیدا کرتی ہیں اور کون کون می چیزیں حافظ کور تی دی ہیں، اِس سلسلے جیزیں نسیان بیدا کرتی ہیں اور کون کون می چیزیں حافظ کور تی دی ہیں، اِس سلسلے میں مولانا اعزاز علی نے بڑی کار آمد ہم ایات دی ہیں۔۔۔ آپ نے فرمایا کہ طائب علم کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرے۔۔

تقوی کے کہتے ہیں؟۔۔۔۔تقوی کامعنی ہوتا ہے محرمات سے بچنا، فرائض
کا ادا کرنا، گناہوں سے بچنا، نیکی کرنا۔۔۔اور فرائض میں کوتا ہی کرنا، محرمات کا ارتکاب کرنا، معصیت کا ارتکاب کرنا، کسی کو نیکی سے روکنا، یہ تقوی کے خلاف ہے۔۔۔اللہ کا خوف ہروقت مسلط ہو،اوراللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیں اور یکی کریں۔ تو میں بات کررہا تھا کہ جو طالب علم اپنی طالب علمی کے زمانہ میں تقوی کی کریں۔ تو میں بات کررہا تھا کہ جو طالب علم اپنی طالب علمی کے زمانہ میں تقوی اختیار نہیں کرتا۔۔۔مولا تا اعز ازعلی اختیار نہیں کرتا۔۔۔ مولا تا اعز ازعلی کے دوران تقوی اختیار نہیں کرتا۔۔۔ مولا تا اعز ازعلی کے دوران تقوی اختیار نہیں کرتا۔۔۔ مولا تا کر ویت ہیں کہ اللہ تعالی اُس کو تین سز اوک میں سے کی ایک سزا میں جتلا کر ویتے ہیں کہ اللہ تعالی اُس کو تین سز اوک میں سے کی ایک سزا میں جتلا کر ویتے ہیں۔

ایک سزاتو اُس کو بیمتی ہے کہ عموماً وہ جوانی میں مرجاتا ہے۔۔۔وہمری سزا اُس کو بیمتی ہے کہ وہ گا جاتا ہے، جہاں وہ مجبوراً اپناعلم ضائع کر دیتا ہے۔۔۔۔ جیسے کی دیمات میں چلا گیا، جہاں پڑھنے پڑھانے کا کوئی نظم نہیں تھا۔ اِس طریقے سے اُس کا علم ضائع ہوجاتا ہے۔۔۔ اور تیسری سزا کے طور پریہ بات کھی ہے طریقے سے اُس کا علم ضائع ہوجاتا ہے۔۔۔ اور تیسری سزا کے طور پریہ بات کھی ہے کہ وہ سرکاری نوکر بوجائے تو سوائے اپنا پید پالنے میں سکھان میں گل جاتا ہے، خدمت سلطان میں گل جاتا ہے۔۔۔ کوئلہ جب آ دمی سرکاری نوکر ہوجائے تو سوائے اپنا پید پالنے میں گل جاتا ہے۔۔۔ کوئلہ جب آ دمی سرکاری نوکر ہوجائے تو سوائے اپنا پید پالنے میں گا تا ہے۔۔۔ کوئلہ جب آ دمی سرکاری نوکر ہوجائے تو سوائے اپنا پید پالنے کے اُس کے سامنے کوئی اور بات نہیں ہوتی ۔ تو علم جس مقصد کے لئے حاصل کیا گیا تھا

وہ مقصد ہی ختم ہوجا تا ہے۔۔۔حاصل ان سب کا بیہ ہے کہ اُس کا عکم ہے فائد ہر ہ جاتا ہے۔خود اُس کوبھی فائد ہنبیں ہوتا اور اُس کے ذریعے مخلوق کوبھی فائدہ نبیس ہوتا۔۔۔

## بدكارطالب علم كيسزا

ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ جوطلباء زمانہ طالب علمی میں زیادہ بدکردار ہوں وہ اپنے اُس غیر نافع علم کے ذریعے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اِس طرح اُن کاعلم زیادہ خطرناک ہوجاتا ہے۔ یعنی وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اِس لئے ضروری ہے کہ آپ طالب علمی کے دور بیں ہی اپنے علم پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے اپنے علم کے نافع ہونے کی دُما کیس کرتے ہیں۔۔۔۔

# طالب علمی کے زمانہ میں ضروری چیزیں

الله كفرائض اداكريں - نماز يحج طريقے سے پڑھ كرالله كے سامنے ہاتھ كھيلا كر مانگا كريں - إس طرح علم ميں بركت ہوتی ہے ، علم محفوظ ہوتا ہے اور آنے والے وقت ميں ووعلم نافع ہنے گا۔۔۔ جو آپ كی عزت كا باعث ہوگا ، اور دوسروں كے لئے بھی باعث افغار ہوگا - إس سے آخرت كی فلاح آپ كو بھی ملے گی اور دوسروں كے لئے بھی باعث افغار ہوگا - إس سے آخرت كی فلاح آپ كو بھی ملے گی اور دوسروں كے لئے بھی آپ فلاح ونجات كاذر الع بنيں گے ۔ (ان شاء الله)

## أنبياء كى سنت

اِس کے انبیاء کی سنت ہے کہ وہ اپنی ابتدائی زندگی کو بے داغ رکھتے ہیں اور اُن کی زندگی کو بے داغ رکھتے ہیں اور اُن کی زندگی پر کسی تشم کا کوئی واغ ، دھبہ نہیں ہوتا۔ تا کہ جب وہ کل کومقنداء بن کر آئی نہ اُنگی ہوتا۔ ہے، کہ کل تم خود ایسے تھے، اور آج ہمیں ایسی یا توں سے روکتے ہو۔۔۔

آپ کی مطابقت اُنبیاء کے ساتھ جننی حقیقی ہوگی ، آپ کی زندگی کا فیضان

حُظْمَات حكيم العصري ﴿ ﴿ ﴿ الْهُمِيتُ عَلْمُ ﴾ ﴿ ﴿ الْهُمِيتُ عَلْمُ إِنَّ الْهُمِيتُ عَلْمُ إِنَّ

اُ تَنَا بَى زیادہ ہوگا۔۔۔لوگ آ پ کے علم سے زیادہ فائدہ اُٹھا کیں گے۔۔آ پ اپنی ابتدائی زندگی کو جتنا صاف ستھرار کھیں گے، جتنا اپنے آپ کو متقی بتا کین گے، جتنی آ ب اللہ کی فرما نبرداری کریں گے، اُتنی بی اُنبیاء کی زندگی سے مطابقت زیادہ ہوتی چلی جائے گی اور اُنبیائے کرام کا انمول ورثہ پھر تھی طور پر آپ تک پہنچے گا جے آپ آ گے پہنچا کیں گے۔۔۔۔

## سيدنا ابراميم الطيخة كاآغازتبلغ

حفرت ابراہیم الظینی (جیے میں نے عرض کیا اُن کی مفصل تاریخ بیان ہیں کرنی کی زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات بیان کروں گا۔۔۔ آئ کے خطبہ میں صرف ایک بات ذکر کر کے بیان ختم کرتا ہوں ، ایکے بیان میں ان شاء اللہ ، بجھ شرک کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح حفرت ابراہیم الظینی نے شرک کی تردیدگی۔ حضرت ابراہیم الظینی کے جو والد تھے آذر، قرآن کریم نے بار بار اُب کے لفظ کے ساتھ اُن کا ذکر کیا ہے جس سے ظاہر یکی ہوتا ہے کہ آذر حضرت ابراہیم الظینی کے جو اللہ تھے۔ بات ہے۔

دیکھے آذرباپ ہادرابراہیم بیٹا ہے، تو حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپ سے بات کے سب سے پہلے اپ سے بات کے ابتداء پہلے اپ سے بات کا آغاز کیا، بلیغ کی ابتداء کی ہے۔ سیدنا ابراہیم اپنے باپ کو سمجھاتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں اور اِس بات میں ایک اصول ذکر کرتے ہیں جو آپ نے آج ایک بات کہتے ہیں اور اِس بات میں ایک اصول ذکر کرتے ہیں جو آپ نے آج ایک دہمن میں بٹھانا ہے۔

توبين علم

اکثر و بیشتر آپ لوگ گھروں میں دیکھیں کے بڑے آگے ہوتے ہیں اور چھوٹے چیں اور چھوٹے چین اور چھوٹے چین اور چھوٹے چین ہوا ہے۔ چھوٹے بڑے سے مرادعمر کے لحاظ سے ہے۔ باپ چونکہ عمر میں بڑا ہے، بچا عمر میں بڑی ہوتی ہے لہذا اُن کے پیچھے چلیں، چھوٹوں کا کام ہے بڑوں کے پیچھے چلیں۔ یہ اِس حد تک تو دُرست ہے کہ عام معاشرتی اُصول کام ہے بڑوں کے پیچھے چلیں۔ یہ اِس حد تک تو دُرست ہے کہ عام معاشرتی اُصول

کے مطابق آپ بڑوں کی بات مانیں کیکن اس کا بڑنے یہ معسب نہیں یہ ہے۔ یہ است جہالت کی بات مانیں کیکن اس کا بڑنے یہ معسب نہیں یہ ہے۔ یہ است جہالت کی باتیں کے فلاں چونکہ عمر میں بڑے تھے۔ اس سے درمان است مقداء بنیا کوئی اُصول نہیں ہے۔

اتباع کااصول ہے کہ کم کے پیچے چلو، جہ سے والحفوب کے ایس اس کروہ ہے آئے آئے اس سے المرائی کا اصول ہے کہ کا گیا ۔۔۔ آئر آپ یا مین کروہ ہے آئے آئے اللہ کے اندر براجا کیل جو آپ کے بیادی کے اندر آئی سے اندر آئی ہے ہے کہ کہ جاتل سے میں انہوں کے اندر براجا کیل جو آپ کے بیادی کے اندر آئی ہے کہ سے چونکہ جاتل سے میں براھے ہوئے نہیں سے مائن کے بیار میں اور آئیوں ہے کہ سے اندر کوئی غلط رسم جاری کی ہوئی ہے۔ وہ گیار ہوئی ایس نے آئی ، تبروال بی جو اس کے بیادہ والی ایس کے بیادہ انہوں بیا جہ میں اور اس سے کی دوسری بدعات کرتے ہیں اور آئی کا مطلب ہے گئی اور اس کے ساتھ لگ جا کیں ۔۔۔ آئیاں کا مطلب ہے گئی ۔۔ یہ ماحول بیں جا کر مجود ہوکران کے ساتھ لگ جا کیں ۔۔۔ آئیاں کا مطلب ہے گئی ۔۔ یہ جہالت کوئل کے اور پرغالب کردیا۔۔ یہ کم کی تو آئی سے۔

سيدنا ابراجيم الظنيخ كاأصول

علم كا تقاضائ كفلم كوج الت برعال كرد إلى يخولوا بقل مراطريقة علم الاست المحافظة بالم من المريقة علم الاست المحافظة بي المعامنيين المراحة بي المعامنيين المراحة بي المعامنيين المراحة بي المحافظة بي المعامنيين المحافظة بي المحافظة المحافظة بي المحافظة المحا

انی قد جاء نی من العلم ما لم باتک فاتبعنی سائی قد جاء نی من العلم ما لم باتک فاتبعنی سائی میرے پیچے ہے۔ میرے پاس میم آگیا، جوآپ کے پاس بیس، پُس آپ میرے پیچے ہے۔ 'فاتبعنی اهدک صراحا سویا''بیس آپ کوسید جھدا سے پرچلاؤںگا۔ س نا سازگارما حول میں جا کر مرعوب ہوجانا اور ای دھارے میں بہہ جانا الل عم ؛ جسنہیں ورثة الانبياء كاكام أيس.

### ورثة الانبياء كاكام

ورثة الانبياء كاكام بيہ كدائ علم كو دوسروں پر غالب كردي، اور دوسرے كى جہالت كوائ اور غالب ندآنے دي، تب جاكرآپ ورثة الانبياء كا مصداق بنيں كے اور ورثة الانبياء كا كام كريں كے ۔۔۔ اور اپنے منصب كى رعابت ركھيں كے ۔۔۔ اور اپنے منصب كى رعابت كو يس كے ۔۔۔ اگرآپ نے جہالت كواپنا اوپر غالب كرديا كہ جو جا ہلا نہ طريق كمر ميں جارى ہيں وہى آپ نے بھى اپنانا شروع كر ديئے ۔۔ جو غلط طرز برادرى كے اندرجارى ہے آپ نے وہى اپنانا شروع كر ديا تو إس كا مطلب ہے كہ آپ نے جہالت كو غالب كرديا، اور علم كو مغلوب كرديا، يعلم كى رعابت نہيں ہے ۔۔۔ بلكہ يعلم كى جہالت كو غالب كرديا، اور علم كو مغلوب كرديا، يعلم كى رعابت نہيں ہے ۔۔۔ بلكہ يعلم كى اور تو ہيں ہے۔۔۔ بلكہ يعلم كى اور تو ہيں ہے۔۔۔ بلكہ يعلم كى اور تو ہيں ہے۔۔۔ بلكہ يعلم كى اور تو ہيں ہے۔۔۔

بہی بات حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے سامنے رکھی تھی۔۔۔اور آپ
یہ بات اپنے ذہن میں بٹھالیں کہ رسموں کورد کرتا، رسموں کو چھوڑ تا، بدعات کو برادری
سے چھوڑ انا بیآ پ کا بہلا کام اور اولین فرمدواری ہے۔اگر برادری نہیں چھوڑ تی تو کم از
کم ایسے موقع پرآپ خود احتجاجا اُس سے علیحدہ ہوجا کیں۔۔۔آپ کہیں کہ یہ غلط
طریقہ ہے میں شریک نہیں ہوتا۔۔۔ یا تو آپ علم کی بات مانیں اور علم کے طریقے پر
چلیں۔۔۔ورینہ میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوسکتا۔

آپ بیقوت اور طافت اپنا اندر پیدا کریں گے تب جاکر آپ اُنبیاء کے دارٹ بنیں گے تب جاکر آپ اُنبیاء کے دارٹ بنیں گے اور اُنبیاء کی دراشت کاحق ادا ہوگا، درنہ چلوتم اُدھرکو ہوا ہوجدھرکی، یہ جاہلا نہ اصول اپنانے کے ساتھ علم کی تو بین ہوجائے گی۔اللہ جھنے کی اور اِس پر عمل کرنے کی تو بین عطافر مائے۔

#### وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين



# د بنی مدارس اور کانج

اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنَهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُور اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيُنْتِ اَعُمَالِنَا مِنْ يَعْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِّفُ فَلَا هَادِى لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُصَعَدُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلّى شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُصَعَدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَأَصْمَابِهِ أَمُمْعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ.

اَفُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ۔ بِسُمِ اللهِ الرَّحُجْنِ الرَّحِيْمِ۔ اِقْرَاءُ بِالسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خُلُق حَلَق الْإِنْسَانَ مِنَ عَلَق الْإِنْسَانَ مِنَ عَلَق الْإِنْسَانَ مِنَ عَلَق الْإِنْسَانَ مِا لَقُرَاءُ وَرَبُّكَ الْاَكُرَمُ۔ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ۔ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ۔ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ۔ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ۔ صَدَق اللهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ.

"اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمٌ وَبَارِكُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاَصْحَابِهِ كَمَا تُحِبُّ وَتُرْطَى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتُرْطَى، اَسُتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنْ كُلَّ ذَنَبٍ وَاتُوبُ النَّهِ"۔

**@@@@** 

# آ غازتعلیم

واجب الاحترام قابل قدر دوستو! جوآیتی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ نے اپنے مجوب کو تھم دیا ہے۔ افسو أور۔۔ اقراء کامعنی ہے تو پڑھ۔۔۔ اُس رب کے نام ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ پڑھنے کا تھم وے کو اس وی کوشروع کیا گیا۔۔۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا:

عَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ .....

وَكَانَ فَصُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيْرًا.....

اللہ کافضل آپ پر بہت بڑا ہے۔۔۔اللہ نے آپ کوتعلیم دی،ان بالوں کی جوآپ کومعلوم نہیں تھیں۔

رسول الله الله الله المحيثيت معلم

اور پھر سرور کا نئات صلی اللہ علیہ دسلم نے اپنی اُمت کو تعلیم دی۔۔ آپ اُمت کے نبی ہتھے۔۔۔ اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی جوشان بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتاب اللہ پڑھتے ہیں۔۔۔ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں۔۔۔

یعلمکم الکتاب و الحکمة داور دیعلمهم الکتاب و الحکمة دونوں شم کے الفاظ ہیں ۔۔۔" اور تزکیہ کرتے ہیں '۔۔۔اور اُمت کے بارے میں بھی برا لفاظ آئے۔۔۔

يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.....

کراللّٰدکا نی تمہیں وہ باتل سکھاتا ہے جوتمہیں معلوم نہیں۔ جیسے اللّٰہ نے اللّٰہ کا نی تمہیں ہواللہ کے نی کومعلوم نہیں تھیں۔۔۔ "علمک مالم

المنظبات حكيم العصري المنظب المنظبات حكيم العصري المنظبات حكيم العصري المنظبات حكيم العصري المنظبة الم

نى تعلم" ..... إى طرح نى نے اپنى أمت كوده باتنى سكھا كيں جواُمتوں كومعلوم نہيں تھيں \_\_\_\_ "يعلمكم مالم تكونو التعلمون" ..... جوتم جائتے نہيں تھے، پيالندكاني تنهيں ده باتيں سكھا تا ہے \_\_\_

علم كي قشمين

د نیامیں انسان کے سامنے دولتم کے علوم وفنون جاری ہیں۔۔۔ ایک علم وہ ہے جوانسان کی د نیوی ضرور یات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، مثلاً انسان کو دنیا ہیں رہتے ہوئے خوراک کی ضرورت ہے لہذا خوراک کیسے پیدا کی جائے؟۔۔۔ اُس کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔۔۔ اُس کو محفوظ کیسے رکھا جائے؟۔۔۔ محکمہ زراعت والے سب اِسی چیزیہ بحث کرتے ہیں۔

زراعت ایک علم ہے جس کے ذریعے زمین سے انسانی غذا کیں حاصل کرنے کی معلومات مہیا کی جاتی ہیں۔ باغات کے متعلق معلومات ہیں۔۔۔ کھیتیوں کے متعلق معلومات ہیں۔۔۔ غرضیکہ یہ ایک متعلق معلومات ہیں۔۔۔ غرضیکہ یہ ایک مستقل علم ہے جس میں اِن باتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اِس کے لئے با قائدہ کالج ہیں۔۔۔ یو نیورسٹیاں ہیں۔۔۔ زرگی یو نیورسٹی فیصل آباد میں ہے، فنڈ و جام میں اورسکھایا جاتا ہے۔ اِس طرح ملک بھر میں مختلف ادارے ہیں ۔۔۔ جن میں زراعت کاعلم سیکھا اورسکھایا جاتا ہے۔

#### فنون اورعلوم مين فرق

انسان بیارہوتا ہے تو اُس کوصحت کی ضرورت ہوتی ہے۔۔۔الہذا اُس کی سے تو اُس کی بیاری کی شخیص کرنے کیلئے۔۔۔اُس کی بیاری کی شخیص کرنے کیلئے۔۔۔اُس کی بیاری کی شخیص کرنے کیلئے۔۔۔اُس کی بیاری کے اندار اللہ اور دواجو یز کرنے کے لئے ایک مستقل فن ہے۔۔۔جس کو آپ ڈاکٹری کا فن کہتے ہیں۔۔۔جب سے دنیا آباد ہوئی، اُس وقت کا فن کہتے ہیں۔۔۔ جب سے دنیا آباد ہوئی، اُس وقت سے اِس فن کے ساتھ انسان کا تعلق ہے۔۔۔ اِس کے اپنے تجربات ہیں جن ہیں

اِس بات پر بحث ہوتی ہے کہ انسان بیار کیوں ہوا؟۔۔ بدن میں نقص کس طرح پیدا ہوگیا؟۔۔۔اور اِس کوزائل کیسے کرنا ہے؟ کون سی چیز کھانے سے بیاری پیدا ہوئی اور کون سی چیز کھانے سے صحت حاصل ہوگی؟۔۔۔

چونکہ صحت ایک انسان کی بہت ہوئی ضرورت ہے۔ لہذا اسے متعلق ایک بہت ہواعلم دنیا میں موجود ہے۔ میڈیکل کالج ہیں۔۔۔ بومیو ہمتھی ہے۔۔۔ ویدک ہے۔۔۔ بوتی طریقہ علاج ہے۔۔۔ ایلو پہتی ہے۔۔۔ بومیو ہمتھی ہے۔۔۔ ویدک ہے۔۔۔ بینی طریقۂ علاج ہے۔۔۔ تو یہ سارا کا ساراعلم جودنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔۔۔ بگہ ہمیتال ہیں، مطب ہیں۔۔۔ ڈاکٹر وں اور طبیبوں کی دکا نیں ہیں۔۔۔ بیسب انسان کی صحت کو بحال رکھنے اور اُسے بیاری سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔۔۔ انسان کی صحت کو بحال رکھنے اور اُسے بیاری سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔۔۔ ان سب کی سوچوں کا محورایک ہی ہے کہ انسان کے بدن میں بیاری پیدا کسے ہوتی ان سب کی سوچوں کا محورایک ہی ہے کہ انسان کے بدن میں بیاری پیدا کسے ہوتی ہے؟۔۔۔اگر ہوجائے تو اُسے دور کسے کیا جاسکتا ہے؟۔۔۔کون سی چیز اُس کی صحت کے لئے مفتر ہے؟۔۔۔ بیسارے کے لئے مفید ہے؟۔۔۔ یون سی چیز اُس کی صحت کے لئے مفتر ہے؟۔۔۔ بیسارے کے لئے مفید ہے؟۔۔۔ یون سی چیز اُس کی صحت کے لئے مفتر ہے؟۔۔۔ بیسارے کا ساراموضوع طب سے تعلق رکھتا ہے۔۔۔ وَاکٹری سے تعلق رکھتا ہے۔۔۔

انسانی ضرور بات

انسان کوزندگی گزار نے کے لئے لباس کی ضرورت ہے۔۔۔لبذالباس سے متعلق ایک بردافن وجود میں آگیا۔۔۔ دھا کہ کن کن چیزوں سے تیار ہوتا ہے؟۔۔۔ دھا گہ کہ استعال کی گنی صورتیں ہیں؟۔۔۔ برای کوانسان کے جسم پرفٹ کیسے کیاجا تا ہے؟۔۔۔ چونکہ انسان کولباس کیلئے کپڑے کی ضرورت ہے، لہذاس ضرورت کو پورا کرنے کیلئے بہت بڑے کولباس کیلئے کپڑے کی ضرورت ہے، لہذاس ضرورت کو پورا کرنے کیلئے بہت بڑے برے کا رخانے ہیں، ونیا بھر میں لاکھوں لوگ اِس فن سے وابستہ ہیں جن کا کام صرف لباس اورا سے متعلقات پر بحث کرنا ہوتی ہے کہ دھا کے کوحاصل کرنے کے بعد کپڑا کیسے بنانا ہے؟۔۔۔۔ سردیوں کے لئے گرم ۔۔۔ گرمیوں کیلئے شنڈا۔۔۔

حطبات حکیم العصر کی دارس اور کالح

موٹا ، بیتلا، اُس کی بناوٹ سجاوٹ اور سلائی کے بینئز وں انداز۔۔۔ کو یالباس کے بارے میں بھی ایک مستقل فن ہے۔

# مكان كي ضرورت

ای طرح انسان کور ہائش کے لئے ایک مکان کی ضرورت ہوتی ہے۔۔۔
اسلئے تغیر مکان ایک منتقل فن ہے جس میں صرف اِس پہ بحث ہوتی ہے کہ مکان کس طرح بنانا ہے؟۔۔۔کوشی کس طرح بنانی ہے؟۔۔۔کیمے آرام وہ ہوگی؟۔۔۔کیمے ہوا دار ہوگی؟۔۔۔ کیمے مضبوط رہے گی؟ اور اِس میں کیا کیا چیز اِستعال ہوگی؟۔۔۔اگر آب اِس فن کے بارے میں جانتا جا ہیں تو اِس موضوع پر معلوبات کے ڈھر ملیں گے۔۔۔

تغیرات کافن ایک قدیم فن ہے۔۔۔ جب سے انسان اِس و نیا میں آیا ہے، اُس و فت سے بین اللہ میں آیا ہے، اُس وفت سے بین چل رہا ہے۔۔۔ اور ترقی پر تی ہوری ہے۔۔ آئے دن تغیرات کے نت معظر لیقے آرہے ہیں، اور پوری دنیا میں اِس فن کا چرچا ہے۔

# سواری کی ضرورت

پھرآ مدورفت کے لئے دنیا کوسواری کی ضرورت ہے۔۔۔اِس ضرورت کو پور ہا پورا کرنے کیلئے سواریاں بنائی جاتی ہیں۔ جن کے لئے دنیا ہیں کیا پچھ ہو رہا ہے۔۔۔ پہلے جب ساوہ زمانہ تھا تو ضرور نیں گدھے، گھوڑے سے پوری ہوتی تھیں، چونکہ انسان کوئی لمبے چوڑے سفر نہیں کرتا تھا۔۔۔ اللہ نے اُونٹ دیا۔۔۔ گھوڑا دیا۔۔۔ گھوڑا دیا۔۔۔ گھوڈا دیا۔۔۔ گھوڈا تیا۔۔۔ گھوڈا تیا۔۔ گھوڈا تیا۔۔ گھوڈا کی سے اور کی مار تیا ہی آ مہ ورفت بہت زیادہ ہوگئ ہے۔۔۔ اور رفار زندگی انتہائی تیز ہوگئ ہے۔۔۔ اور رفار زندگی انتہائی تیز ہوگئ ہے۔۔ اور رفار زندگی انتہائی تیز ہوگئ ہے۔۔ اور رفار زندگی انتہائی تیز ہوگئ ہے۔ کے سائمیل سے لے ہم جس کیلئے دور دراز کے سفر کرنے پڑتے ہیں۔۔۔ اِس کے لئے سائمیل سے لے کہ جس کیلئے دور دراز کے سفر کررتے ہیں۔۔۔ اِس کے لئے سائمیل سے لے کر ہوائی جہاز تک بے شارسواریاں بنادی گئیں۔۔۔ جن پرسوار ہو کرآ پ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے اور اپنی ضرور تیں پوری کرتے ہیں۔۔۔ اِس فن کی بدولت سے دوسری جگہ جاتے اور اپنی ضرور تیں پوری کرتے ہیں۔۔۔ اِس فن کی بدولت

حَظْبَات مَكِيم العَصِيّ ﴾ ﴿ ﴿ ٢١٩ ﴾ ﴿ وَلِيْنَى مِدَارِس اور كَالْقِيُّ

آپ سواری کی ضرورتوں کے علاوہ نئی نئی گاڑیوں کا لطف بھی لیتے ہیں ۔۔۔اُب آپ کا سفر آسان ہی نہیں ہوا بلکہ مخضر ترین ہو گیا ہے۔۔۔ بین بھی ویگرفنون کی طرح دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔۔۔فرضیکہ آپ کی دوشی۔۔۔۔ بین ایک وسیع علم ۔۔۔۔ محکن ۔۔۔۔ اور دیگر ضرورتوں کے بارے میں ایک وسیع علم پھیلا ہوا ہے۔۔۔۔ اور دیگر ضرورتوں کے بارے میں ایک وسیع علم پھیلا ہوا ہے۔۔۔

اور جب سے حضرت آ دم علیہ السلام اِس دنیا میں آئے اور آ دم کی اولاد اِس دنیا میں آباد ہوئی ۔۔۔اُس وقت سے اپنے اپنے وقت کے مطابق میں سارے دھندے چل رہے ہیں۔

انبياء كاتعليم كامحتاجي

آپ تھوڑی تا توجہ فرما کیں سے تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آجائے گی کہ یہ جتنی چیزیں میں نے شار کی ہیں ۔۔۔ یہ چیزیں انبیاء طیبم السلام کی تعلیم کی محتاج نہیں ہیں۔۔۔ یہ چیزیں انبیاء طیبم السلام کی تعلیم کی محتاج نہیں ہیں۔۔۔ یہ چیزیں ان قوموں میں بھی موجود ہیں جوسرے نے خدا کے وجود کی ہی قائل نہیں ہیں۔

#### روی د ہر بوں کی ضرور ب<u>ا</u>ت

روی دہریے جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے ، آخر وہ بھی اپنی صحت کے لئے ، اپنی رہائش کے لئے ، اپنی خوراک کے لئے اور اپنی دوسری ضروریات کے لئے کے اس کوشرورت پڑتی ہے ، بیسب چیزیں ان کے ہاں بھی ہیں۔ کوشش کرتے ہیں ،سب کوشرورت پڑتی ہے ، بیسب چیزیں ان کے ہاں بھی ہیں۔

- ان کے ہاں زراعت بھی ہے۔۔۔
- 🛞 کپڑے کے کارخانے بھی ہیں۔۔۔
  - 🟶 سواریال بھی بن رہی ہیں۔۔۔
  - 😁 دوائيال بھي بن رہي ہيں۔۔۔
  - 🟶 ۋاكىرى يىمى چلىرى ہے۔۔۔

المبين چل ربى ہے۔۔۔

ادرایسے لوگ جنہوں نے بھی نبیوں کا نام نہیں منا۔ یا جان ہو جھ کر اُن سے وُشمنی رکھی اوراُن کی تعلیمات مانے سے اٹکار کیا بیٹون اُن مین بھی موجود ہیں۔۔۔

- استعمول میں بیدچیزموجود ہے۔۔۔۔
- 🕸 ہندوؤل میں پیرچیزموجود ہے۔۔۔
- 🟶 پارسيول ميں په چيزموجود ہے۔۔۔
- 🥸 مېود يول بل په چيزموجود ہے۔۔۔
- 🟶 عیسائیوں میں پہیزموجود ہے۔۔۔
- 🤏 بت پرستول میں بیہ چیزموجود ہے۔۔۔

کون کی قوم الی ہے کہ جس قوم میں اپنی ساری د نیوی ضروریات مہیا کرنے کے لئے نسست نہیں پائے جاتے ؟۔۔۔سب قوموں کے اندریہ فنون جاری ہیں۔۔۔اِس سے معلوم ہوا کہ یہ فنون کس نہیں کی تعلیم کے تاج نہیں۔

فنون كاتعلق

جولوگ نبیول کونہیں مانے ، ان میں بھی یہ فن پائے جاتے ہیں۔ بلکہ جو سرے سے خدا کے وجود کے قائل نہیں ان میں بھی یہ فن پائے جاتے ہیں۔ ان کوآپ دنیا کے علوم کہد ہے آپ کی مرضی ، ورنداصل کے اعتبار سے میسارے خسن انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہیں۔

- سر کیس بتائے کافن ہے۔۔۔
  - الى بتانے كافن ہے۔۔۔
  - مكان بنانے كافن ہے۔۔۔

اور باتی تمام چیزیں نبھی جواس دنیا میں چل رہی ہیں۔اُن کے متعلق اُمورسب کے سب فنون ہیں۔۔۔جن کا تعلق انسان کے اپنے تجربے سے کہجو و المعلق المعلق

اِس میں زیادہ تجربہ کرتا ہے وہ اچھی ہے اچھی چیز بنالیتا ہے۔۔۔ اِس میں دہ کسی نبی کی تعلیم کھتاج نہیں اوراُن کا کی تعلیم کھتاج نہیں اوراُن کا تعلیم کھتاج نہیں اوراُن کا تعلیم کھتاج نہیں اوراُن کا تعلق انسان کے اپنے تجربے ہے ہوتھ پھرنبی کی آ مدکا کیا مقصد ہے؟۔۔۔اُب بات واضح ہُو کی کہ در نبی تمہیں وہ باتیں سکھا تا ہے کہ جوتم نہیں جانتے"۔۔معلوم ہُوا اس سے میہ باتیں مراز نہیں کہ:

نی تہمیں ہے باتیں سکھائے کہ کیڑا کیے بہتا ہے۔۔۔

کے نی تہیں میں کھائے کہتم نے جوتا کیسے بنانا ہے۔۔۔

بی تمهیں بیبتائے کہتم نے پنکھا کیے بنانا ہے۔۔۔

جے نہیں۔۔بالکل نہیں۔۔ نبی یہ ہا تمیں سکھانے کے لئے نہیں آتا۔۔۔اور نہ یہ چیزیں نبی کی تعلیم کی مختاج ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا۔۔۔ تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ فنون جینے بھی ہیں اِنسانی فنون ہیں۔۔۔ جوانسان کے تجربہ سے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔ جوتو م زیادہ تجربہ کرے گی وہ زیادہ اچھی چیزیں بنا لے گی۔۔۔اللہ کا نبی جوتعلیم ویے آتا ہے وہ یہیں ہے۔

الله كي طرف سے ني كولم

اَبِ وَ یکنایہ ہے کہ ''علّمہ کَ مَا لَمْ تَکُنُ تَعُلَمُ ''۔۔۔اللّہ نے کھے وہ بات سکھائی جو جہیں معلوم نہیں تھی۔۔۔اور۔۔۔ویعلمہ کے مالے تکونوا تعلمون'… اوراللہ کانی جہیں وہ باتیں بتلاتا ہے جو جہیں معلوم نہیں۔اُس سے کون ساعلم مراد ہے؟ جوانسان کومعلوم نہیں ،اللّہ کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے۔اُس میں تجربے کا دُھل نہیں براوراست اللّہ کی تعلیم سے جوحاصل ہوتا ہے، وہ علم انسان نجا کے بغیر حاصل نہیں کرسکتا۔۔۔۔

اس علم سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کاعلم ہے۔۔۔

الله کی ذات وصفات کاعلم ہے۔۔۔

الله کی طرف ہے۔۔۔ ⇎

الله کی طرف ہے جائز ادر ناجائز کاعلم ہے۔۔۔ ❄

الله تعالی کی عمیادت کاعلم ہے۔۔۔ \*

اللّٰہ کو پو جنے کاعلم ہے۔۔۔ بیعلوم ایسے ہیں ۔جن کاتعلق انسان کے تجربے ہے نہیں۔۔۔اور بیہ چیز الی ہے جواللہ کے نبی کی وساطت سے حاصل ہوتی ہے۔۔۔ یبی علم اللہ تعالیٰ اینے نبيول كوسكها تا باوروه أيخ أمتع ب كوبا نتنت بين \_

# علم نبوت کی خاصیات

میلم ایسا ہے جوانسانی عقل کی پیداوار نہیں ۔۔۔ انسان کے تجربہ کی پیداوار نہیں --- اِس علم کوآپ عِلم اللهی که سکتے ہیں۔۔۔علم نبوّت بھی کہ سکتے ہیں۔۔۔اِس کئے جوعلم نبی کی دراثت ہے، وعلم اٹبی ہے، وعلم نبوت ہے۔۔۔اِسی كوبم عبليم دين كيتي بين \_\_\_قرآن وحديث اورفقه كاعلم كيتي بين \_\_\_ بي علم ہے جواللہ نے اپنے نبی کوسکھایا اور نبی نے آ مجے اُمتیوں کوسکھایا۔۔۔ اِس لئے بیلم صرف اُن لوگوں میں موجود ہے جو نبی برایمان لاتے ہیں اور نبی سے اِس علم کو حاصل كرتے ہيں۔۔۔اورجن كے ياس نى نہيں، نى كاعلم نہيں، أن كو إن باتوں كى كوئى پرواہ نہیں ہے۔۔۔اُن کی زندگی جانوروں کی زندگی ہے۔۔۔

#### حيوان اورانسان ميں قرق

آپ جانتے ہیں کہتمام جانور،سارے حیوانات ۔جنگلوں کے درندے، أ زنے والے برندے ۔۔۔سب کے سب اُسی طرح اپنی ضرور تیں پوری کرتے ہیں، جیسے انسان اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔۔۔

ا پنی خوراک ،اینے جارے کی ضرورت جانور پوری کرتے ہیں۔۔۔

مرمی سردی سے بیخے کے لئے جانورانظام کرتے ہیں۔۔۔ ٧ السام السام

یجوں کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ ہرجانور میں موجود ہے۔۔۔۔

کا بنی اوراینے بچوں کی دُشمن سے حفاظت جانور کرتے ہیں۔۔۔

اَب اگر انسان انہی ضروریات کو پورا کر کے اِترا تا پھرے ۔ اور انہی کو مقصدِ حیات قرارد ہے وجوان اور انسان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟۔۔۔ انسان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟۔۔۔ انسان میں کیا خروان ہونے کی حیثیت ہے باتی حیوانوں کی طرح اپنی ساری ضرور تیں پوری کرتا ہے۔ چنا نچہ انسا نیت کو حیوانیت سے اتنیاز دلانے والاعلم نی اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اور جو انسان نی پر ایمان لاکر اُس کی تعلیمات کو اپنا تا ہے وہ جانوروں سے متاز ہو جاتا ہے۔ ورنہ عام حیوان اور نی کی تعلیم سے بہرے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خوداللہ فرماتے ہیں:

اولٰتِک کا الانعام .....

وه سب جانوروں کی طرح ہیں ۔۔۔

يل هم اضل.....

بلکہ اُن سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔۔۔

کہ الله ی تعلیمات سے دوری انسان میں بگاڑ پیراکردیتی ہے۔ اور گرا ہواانسان ہر در تدے سے زیادہ موذی ہوتا ہے۔۔۔ ہرموذی سے زیادہ موذی ہوتا ہے۔۔۔ ہرموذی سے زیادہ موذی ہوتا ہے۔۔۔ اور ہر قسادی سے زیادہ خون ریز ہوتا ہے۔۔۔ اور ہر قسادی سے زیادہ فسادی ہوتا ہے۔۔۔ اس کے جب یہ گڑتا ہے تو پھر عام جانوروں کے مقابلے میں زیادہ بدتر ہوجاتا ہے۔ اِس کی وضاحت پھرکسی دن کروں گا کہ جب انسان بگڑتا ہے تو کیوں اور کیسے حیوان سے بدتر ہوجاتا ہے، ابھی ہے بات زیر بحث نہیں ہے۔

حَظَیات مَنْیم العثیر ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ونیا کی کثیرآ بادی کی رغبت

اب بتا تا ہے ہے کہ جوعلم اللہ کی طرف ہے آیا، جوعلم اللہ نے اپنی نی وساطت ہے تھیں ۔۔۔ قرآن و وساطت ہے تھیں کروایاوہ علم ہیں۔ ہاتی تمام دنیاوی فنون ہیں جوانسان کی نفذ ضرور تمیں حدیث اور فقد کاعلم کہتے ہیں۔ باقی تمام دنیاوی فنون ہیں جوانسان کی نفذ ضرور تمیں پوری کرتے ہیں اس لئے انسانوں کی کثیر آیادی ان فنون کی طرف راغب ہوتی ہے۔۔۔ لوگ اُس طرف بھاگ بھاگ کرجاتے ہیں، ہر قیمت پراسے سکھتے ہیں، مسئلے سے مہنگا طریقہ اُس کے سکھنے کیلئے اپناتے ہیں۔۔۔ لاکھوں کی فیسیس بھرتے ہیں۔ بیوسیس بھرتے ہیں۔۔۔ ٹیوشیس دیتے ہیں جب جا کرکوئی فن حاصل ہوتا ہے۔۔۔ جے انسان ہیں سے استعال کر کے اپنی ضرور تمیں یوری کرتا ہے۔۔۔۔

دوسری طرف بیاللہ کاعلم ہے۔۔۔اللہ تعالی نے اِس کو انتہائی ستا کیا

ہُواہے۔اِس کے لئے انسان کو پچھڑج نہیں کرناپڑتا۔صرف بی نیست ٹھیک کرنی

پڑتی ہے اورایک ارادہ کرناپڑتا ہے۔۔۔آپ دیکھیں بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے بخشی

ہوئی نعمت ''ھسسوا '' کی طرح ملتا ہے۔جود محکدے دے کرآپ کے پاس پہنچتی

ہوئی نعمت ''ھسسوا '' کی طرح ملتا ہے۔جود محکدے دے کرآپ کے پاس پہنچتی

ہے۔درواز سے بند کردیں تب بھی اندر تھستی ہے۔ بالکل اِس طرح اللہ کے دیس کا
علم بھی اللہ کا نبی گلیوں میں پھر پھر کر۔۔۔آوازیں لگالگا کر بانٹتا ہے۔اِس کے
علم بھی اللہ کا نبی گلیوں میں پھر پھر کر۔۔۔آوازیں لگالگا کر بانٹتا ہے۔اِس کے
ہوئے نہ نیوشن کا مطالبہ، نہ کسی دوسری چیز کا۔۔۔۔

علم دین کی قیمت

آج ہمی آپ و کیے لیجے۔۔۔ دنیا میں صرف یہی ایک علم ایسا ہے جس کوعلم دین کہتے ہیں۔۔۔ جو اِسے پڑھنے کا ارادہ کرے اُس کو مفت حاصل ہوتا ہے۔۔۔ آپ سب اِس بات کے شدا ہد ہیں کہ آپ اِس علم کوحاصل کرنے کے لئے صرف ایٹ وُ جُسود کو لئے کر آجاتے ہیں۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ کے لئے خوراک کا انتظام بھی ہے۔۔۔۔

#### العصر العصر العصر ١٢٥٠ - ١٢٥٠ العصر المراس اور كالح

- الله تعالی کی طرف ہے آ یہ کے لئے رہائش کا انتظام بھی ہے۔۔۔
- الله تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے کتابوں کا انتظام بھی ہے۔۔۔
- الله تعالی کی طرف ہے آپ کے لئے علمین کا انظام بھی ہے۔۔۔
- اللہ عرض طالب علم کی کون سی ضرورت ایسی ہے جواللہ پوری نہیں کرتا ؟ ۔۔۔۔

جب کوئی اللہ کے دین کاعلم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔اللہ غیب سے اُس کا مُفت ۱ نظام فرماتے ہیں۔کوئی پیسٹہیں،کوئی فیسٹہیں،کوئی لاگت نہیں۔۔

- 🟶 کتاب بھی مفت۔۔۔
- 🤏 پڑھانے والابھی مفت \_ \_ \_
  - 🚓 رہائش بھی مفت۔۔۔
  - کا خوراک بھی مفت ۔۔۔

اُسے سب کچھ مفت ملتا ہے۔۔۔یداللہ تعالیٰ کے دین کے علم کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟۔۔۔

الله كورين كاعلم جتنافيمتى اورانمول بالله كريم في أسيداً تنابى عام اور ستاكيا ب--- انبياء في أسيم معنافيمي إى ستاكيا ب--- انبياء في أسيم مفت تقسيم كيا اوربير سي ونياك اندرجى إى طرح سد مفت تقسيم موتا ب-

#### سب سے زیادہ قابل قدرلوگ

اللہ تعالی نے جن کو اِس علم کے لئے منتخب کرلیا، اُن کواپی تسمت پر فخر کرنا

عابی کہ حقیقی علم اللہ تعالی کا انہی لوگوں کے پاس ہاور یہی طبقہ دنیا کے اندرسب

سے زیاوہ قابل قدر ہے۔۔۔لیکن ہر دور ہیں دنیا دارلوگ انہی لوگوں کو اپناوشمن سجھتے

رہے ہیں۔۔۔اورانہی لوگوں کو اپنے لئے خطر ناک سبجھتے ہیں ادرکوشش کرتے ہیں کہ

کسی نہ کی طریقے سے اِس طبقے کو جادہ حق سے ہٹا کراپی طرح کے دنیا دار۔۔۔ دنیا

مانے دالے۔۔۔اور دنیا کما کر کھانے والے، عیش کرنے والے بنادیا جائے اور

انہیاء کے علم سے اِن کومروم کرویا جائے۔

## علمی مراکز کےخلاف حکومتی پر و پیگنڈے

خاص طور پر اِس دور ش تو آپ جانے تی ہیں کہ اِن مدار س کی اور اِس علم کی جتنی مخالفت ہور تی ہے۔۔۔ مثاید اِس سے پہلے اتی مخالفت نہ ہوئی ہو۔۔۔ پیچلے دنوں آپ حفرات بی کے متعلق تمام اخباروں نے لکھا۔۔۔ ریڈ ہونے کہا۔۔۔ شیلیویژن نے کہا، دہشت گرد، دہشت گرد،۔۔فساد کرنے والے، فساد ی ۔۔۔ چار پانچ سال سے اتنا شور مجایا کہ سفتے سنتے کان بھی تھک گئے۔۔۔لیکن جب پوچھاجا تا تھا کہ کہاں دہشت گردی ہورتی ہے؟۔۔۔کون سامدر سابیا ہے جس شی فساد ہوا ہو؟ اُڑائی ہوئی ہو؟ طالب علموں نے فساد ہوا ہو؟ اُڑائی ہوئی ہو؟ طالب علم آپس میں کوئی فساد ہوا ہو؟۔۔۔کوئی توڑ پھوڑ ہوئی مراسی میں کوئی فساد ہوا ہو؟۔۔۔کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہو؟۔۔۔۔ آپس میں کوئی فساد ہوا ہو؟۔۔۔۔کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہو؟۔۔۔۔ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی استادوں کو بیٹا ہو؟۔۔۔۔ آپس میں کوئی فساد ہوا ہو؟۔۔۔۔کوئی توڑ پھوڑ ہوئی استادوں کو بیٹا ہو؟۔۔۔۔ آپس میں کوئی فساد ہوا ہو؟۔۔۔۔ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی استادوں کو بیٹا ہو؟۔۔۔۔ آپس میں کوئی فساد ہوا ہو؟۔۔۔۔ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی استادوں کو بیٹا ہو؟۔۔۔۔ آپس میں کوئی فساد ہوا ہو؟۔۔۔۔ کوئی توڑ بھوڑ ہوئی استادوں کو بیٹا ہو۔۔۔۔ آپس میں کوئی فساد ہوا ہو؟۔۔۔۔ کوئی توڑ بھوڑ ہوئی استادوں کو بیٹا ہوگا۔۔۔۔۔

ادر اگر آپ ہم سے پوچیس تو ہم آپ کے تعلیمی اداروں کی فہرست دکھا سکتے ہیں کہ کتنے کالجوں میں فساد ہوا۔۔۔کتنے لوگ آپس میں لڑ کرمرے۔۔۔کتنی توڑ پھوڑ ہوئی ۔۔۔کتنی جگہوں پر پروفیسروں کی درگت بنائی گئی۔۔۔ تمہیں اپنے اداروں میں بیہ فساد نظر نہیں آتا؟۔۔۔ وہاں کی دہشت گردی نظر نہیں آتی ؟۔۔۔ تہاری نظریں مرف دین مدارس کے تعاقب میں ہوتی ہیں۔۔جہال میں سے شام تک قال الله وقال الوسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔

ہار ہار چیلنج کرنے کے باوجود نہ تم کوئی مدرسہ دکھا سکے، نہ کوئی شخص دکھا سکے جو مدرسے کے اندوہ شت گردی سیکھتا ہو یا سکھا تا ہو۔۔۔ آخر تھک ہار کرانہوں نے یہ عنوان وقتی طور پر چھوڑ دیا ہے۔۔۔ اُب پچھ عرصے سے دہشت گردی کا الزام مدرسوں کے اُوپڑ بیس لگارہے کیونکہ اتی طویل مدت میں وہ اِس کا کوئی الیا جبوت نہیں مہیا کر سکتے جو دنیا کے سامنے چیش کر سکتے کہ ویکھویہ مدرسے ہیں جو دہشت گردی موتی ہے۔
سکھاتے ہیں اور بیرمدرسے ہیں جن میں دہشت گردی ہوتی ہے۔

#### اورأب \_ \_ \_ ايك نيابلان

اب انہوں نے ایک نیا ہتھکنڈ اشروع کیا ہے۔ اُس کے متعلق آپ سے

ہر عرض کرنا ہے۔ اُب فرماتے ہیں کہ ہمیں اور تو کوئی فکرنییں۔ فکر صرف یہ ہے کہ یہ

غریب ہے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو کہیں ملاز مت نہیں ملتی ۔۔۔ یہ بھو کے

پر تے ہیں ۔۔۔ بیکار ہوتے ہیں ۔۔۔ ان کا کوئی کا روبار نہیں ہے۔۔۔ ہم چاہجے

ہیں کہ انہیں اگریزی پڑھائی جائے ۔۔۔ اور انہیں کہیوٹر سکھایا جائے۔۔۔ انہیں

جغرافیہ پڑھایا جائے۔۔۔ تاریخ پڑھائی جائے۔۔۔ اس طرح یہ برسر روزگار ہوں

گے۔۔۔ اِن کو ملاز متیں ملیں گی۔۔۔ یہ باعزت زندگی گزاریں گے۔۔۔ اِن کو ملاز متیں ملیں گی۔۔۔ یہ باعزت زندگی گزاریں گے۔۔۔۔ اِن کو ملاز متیں ملیں گی۔۔۔ یہ باعزت زندگی گزاریں گے۔۔۔۔ اِن کو ملاز متیں ملیں گی۔۔۔ یہ باعزت زندگی گزاریں گے۔۔۔۔ اِن کو ملاز متیں ملیں گی۔۔۔ یہ باعزت زندگی گزاریں گے۔۔۔۔ اِن کو ملاز متیں ملیں گی۔۔۔ یہ باعزت زندگی گزاریں گے۔۔۔۔ اِن کو ملاز متیں ملیں گی۔۔۔ یہ باعزت زندگی گزاریں گے۔

اَب یہ فَ عسرَ ملک رہا ہے۔اَب حکومت اِس رنگ میں آ رہی ہے کہ اِن کو چغرافیہ و تاریخ پڑھا کے۔۔۔ یہ حساب پڑھیں،
کمپیوٹر سیکھیں تا کہ یہ باعزت طریقے سے زندگی گزار سیس ۔۔۔ باہر لکلیں تو اِن کوکوئی
ملازمت طے۔ورنہ یہ سادے بریار پھرتے ہیں اوران کو کہیں ملازمت نہیں ملی کے ایس کے اندر پھے نصاب تبدیل کردیا جائے۔۔۔۔ تا کہ یہ لوگ ملازمت کے قابل ہوجا کیں۔۔۔۔ اب یہ تعرف آ سیا ہے۔

اب حکومت إس طرح سے اپنا ارادہ ظاہر کررہی ہے۔۔۔ آپ لوگوں کو افسر بنانے کے لئے۔۔۔ با روزگار منانے کے لئے۔۔۔ با روزگار منانے کے لئے۔۔۔ بان کوئیند منانے کے لئے ۔۔۔ اُن کوئیند منانے کے لئے ہے وشام اُن کوئلر ہے۔۔۔ اِس فکر میں وہ سوئیں سکتے۔۔۔ اُن کوئیند نہیں آتی کہ عربی مدر سے کے بڑھے ہوئے طالب علم برکار ہوتے ہیں۔۔ اُن کو ملازمت نہیں ملتی ، اِس کئے ان کوانکر بیزی بڑھاؤ کہ ان کو طازمت ملنے گئے۔

## کالج ادرسکول کے فضلا مدر بدر

اصل معالمہ یااصل بات کیا ہے؟ ۔۔۔ اصل بات یہ ہے کہ کی طرح آپ
کو علم نبوت سے محردم کردیا جائے۔۔۔ ورندان علی مندوں ہے کوئی او چھے کہ
تہارے سکولوں اور کالجوں سے جتنے فارغ ہوتے ہیں کیا اُن سب کو طاز مت لی گیا
بیار پھرتے ہیں؟ ۔۔۔ آج ایک " حسر ورتِ فحرایہ سود" یا" حسر ورتِ
تک لَوک" کا اشتہارہ ہے کردیکھیں۔۔۔ ہزاروں میٹرک، ایف اے، ٹی اے پاس
فرایہ تور اور تک لَوک ال جا کی گے۔۔۔ آتی بیاری ہے جس کا کوئی حدوصاب
خورایہ تور اور تک لَوک اور یو نیورسٹیوں کے فسط سلاء کو طاز مت دے او پھر
ہماری فرکرنا۔

ہم آپ کے پاس درخواست لے کرنیں آئیں گے۔۔۔ ہمارے بچے
آپ کے پاس درخواست لے کرنیں آئیں گے کہ ہمیں آپ نوکری دلا دو۔۔۔اللہ
کاشکر ہے کہ اُس نے ہمیں قناعت دی ہے۔ آپ نے بھی ہیں دیکھا ہوگا کہ عربی
مدر سے کا پڑھا ہوا ہیا رچرتا ہو، وہ کہیں مؤ ذن لگ جائے گا۔۔۔ کہیں امام لگ جائے
گا۔۔۔ کہیں بچوں کو پڑھانے لگ جائے گا۔۔۔ بہرحال اپنا وقت وہ عافیت کے
ساتھ گزارتا ہے۔ بیکاری ہم میں نیس ، بیکاری آپ میں ہے۔ آپ اٹی فکر کریں،
ہماری یا ہمارے بچوں کی فکرنے کریں۔

#### حكومت كومغيدمشوره

تم قوم کان بول کا کررو جوسارادن گلیوں میں کھیلتے پھرتے ہیں، نہ دین پڑھتے ہیں نہ دنیا۔۔۔اگر جمیں کوئی ہمرردی ہو اُن کی تعلیم کا کوئی مناسب انظام کرو۔۔۔۔ہمیں اپنے حال پررہنے دو۔۔۔ہماری قکر میں گھلنا چھوڑ دو۔

آ ب حضرات سے یہ بات کہنے کا مقصدیہ ہے کہ آ ب بھی بھی اِس تم کی بات میں کا مقصدیہ ہے کہ آ ب بھی بھی اِس تم کی بات میں کو بڑے اہم کام کے لئے منتف کیا ہے کہ آ پ قرآن پڑھیں ۔۔۔فقہ پڑھیں اور پھرلوگوں کو حلال اور حرام کی قرآن پڑھیں ۔۔۔فقہ پڑھیں اور پھرلوگوں کو حلال اور حرام کی تعلیم دیں۔ اپنے پیٹ کی قکر کریں۔۔۔ لوگوں کو دین بتلانے کی قکر زیادہ کریں۔۔۔ ملازمت اختیار کر لینے کے بعد انسان کو اپنے پیٹ کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور دومرے کو قائدہ پہنچانے کی فکر میں ہوجاتی ہے۔

#### بمار سے اکابر کا ترتیب شدہ نصاب

ہمارے اکابرنے (اللہ ان کوغریق رحمت کرے آمین) ہمارے لئے بے مثال دیسنی نصاب تر تیب دیا۔۔۔ جب بدنصاب دیو بند میں جاری ہوا، اور اُس کے مطابق پڑھنا پڑھانا شروع کیا گیا تو وہاں بھی اگریز نے رُخ بدلنے کی مجر ہُور کوشش کی۔۔۔

#### مولانا نانوتویؓ کے فرزندار جمند

حضرت مولانا محمد احمد صاحب ، حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی کے بینے تھے۔ آپ کے بعددار العلوم دیو بند کے ہتم بنے۔ حیدر آبادد کن کے نواب نے (جو کسی قدروین پیند آ دمی تھا) مولانا محمد احمد صاحب کواپی ریاست میں بطور مفتی کے متعین کیا ہوا تھا، اس لئے حضرت مولانا محمد احمد صاحب کا ہے حیدر آبادد کن جایا کرتے ہے۔ کرتے ہے۔

ایک دفعہ مولانا محمہ احمہ صاحب سے حیدر آباد دکن (جو بڑی سرمایہ دار ریاست میں مختلف ریاست میں مختلف عبدوں پرکالجوں اورجد ید درسگاہوں سے فارغ لوگ کام کرتے ہیں۔ جن کے پاس جدیداورمرق تحلیم ہے۔۔جبکہ ریاست میں کہیں کہیں فضلاء دیوبند بھی کسی عہدے پر فائز ہیں۔۔۔میری معلومات کے مطابق فیصنلاء دیوبند اپنی کارکردگ ، انتظام اور دیانت داری کے لحاظ سے دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ اچھے ہیں۔سکولوں اور کالجوں کے پڑھے ہوئے ملازم اتنی اچھی کارکردگی اور دیانت داری کا مظاہرہ نہیں کرتے جتنا مرک تے ہیں۔

اِس کے آئیں آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ کریں ۔۔۔ کہ دیوبند سے جتنے لوگ فارغ ہوں گے ما فاضل بنیں گے وہ آپ مجھے دے دیا کریں سے اور میں اُن کواین ریاست میں مختلف جگہ ملازم رکھ لیا کردں گا۔ اُنہیں مختلف عہدوں پر لگا دول گا۔۔۔اِس طرح اُن سب کے لئے روز گارمہیا ہوجائے گا۔ (اصل کے اعتبار سے بینواب اندرخاندانگریزوں کے آلہ کارہوتے تھے، بیرُ خ بدلنے کا ایک حربے تا کے مولوی بنتے جائیں اورسر کاری ملازم ہوتے جائیں۔۔۔ بیمولویوں کو قابو کرنے اور اُن کے انقلالی ذہن میں تبدیلی لانے کا ایک ذریعہ ہوتا تھا۔ کہ جو ایک دفعہ سرکاری ملازمت کا مزہ چکھ لے پھروہ حکومت کے سامنے آئکھ بیس اٹھا سکتا۔۔۔) مولا نامحداحمرصاحب نے فرمایا۔۔۔میں اینے بُور کول سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔۔۔ بیرحضرت نینے الہندگاد ورتھا۔۔۔مولا نامحمہ احمرصاحب نے واپس آ کرید بات و یو بندمیں دارالعلوم کے اساتذہ کے سامنے رکھی کہ نواب صاحب نے یہ پیشکش کی ہے کہ' دیوبند سے جو فاصل ہوتے جائیں وہ سب مجھے دے دیا کرو۔ میں اُن کوائنی ریاست میں ملازمتیں دول گاجن سے اُن کواجھا روز گار مہیا ہوگا اور إس طرح أن كاوفت اليما گزرے كا'' ـ ـ ـ ـ ـ

حضرت فین البند فرمانے لیے کہ بھائی"اپ بزرگ اورسر پرست ہیں

رَفَطُبَاتَ حَكِيم العَصْرِي ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَدَارِسِ اوْرِ كَالْقِي

مولانا رشید احمد گنگوہی ۔۔۔ آپ اُن کے پاس چلے جائیں۔۔ اُن کے علم میں یہ بات لائیں۔۔وہ جوفر مائیں جمیں منظور ہوگا''۔۔۔

مولانارشید احد کنگوبی رحمة الله علیه دیوبند کے سر پرست بی نه تھے بلکه اصل کے اعتبار سے اسل کے اعتبار سے اصل کے اعتبار سے دیوبند تھے۔ کنگوبی نسبت کانام بی اصل کے اعتبار سے دیوبندی نسبت کے اعتبار سے دیوبندی نسبت ہیں بہت کام لیا سیا۔

کسنگوہ ایک قصبہ ہے، اُس میں رہنے کی وجہ سے حضرت کو گنگوہ کی کہتے ہیں۔ اُس کا ضلع سہار نپور ہے، مجھے وہاں جانے اور حاضر کی دینے کی سعادت حاصل ہے۔ چنا نچہ حضرت مولا تا محمد احمد صاحب نے گنگوہ کی کے حضرت گنگوہ کی گئے حضرت گنگوہ کی آئے حضرت گنگوہ کی آئے حضرت گنگوہ کی آئے جو بے مثال جواب دیا وہ آپ لوگ ہر وقت ذہن میں رکھیں۔

# حضرت كنگوبى كاجواب

حضرت نے فرمایا، بھاڑی جائے نواب صاحب کی ریاست۔۔۔ چلے نہ جلے، ہمیں اُس سے کیا غرض؟۔۔۔ ہم نے مدرسہ نواب صاحب کو رجال کا رتیار کر کے دینے کے دینے کے لئے نہیں کھولا، کہ ہم پڑھا پڑھا کے رجالی کارتیار کریں اور نواب صاحب کو دے دیں کہ بیرتیری ریاست کا انتظام سنجالیں۔۔۔ ہم نے مدرسہ اِس لئے کھولا ہے کہ مجدیں آباد رہیں۔۔۔کوئی اذان کہنے والا ہو۔۔۔کوئی نماز پڑھانے والا ہو۔۔۔کوئی بی کو مدرسہ اِس لئے کھولا ہے۔ حیدر آباد کے نواب کی ریاست کو سنجالنے کے لئے نہیں۔۔۔ بھاڑ میں جائے اُس کی ریاست کو سنجالنے کے لئے نہیں۔۔۔ بھاڑ میں جائے اُس کی ریاست کو سنجالنے کے لئے نہیں۔۔۔ بھاڑ میں جائے اُس کی ریاست۔۔۔۔

#### بهار بےحضرات کا مدرسہ کھولنے کا مقصد

سمجور ہے ہیں کہ جارے حضرات کا مدرسہ کھولنے کا مقعمد کیا ہے؟ ۔۔۔

🤏 معمد بير هے كه كو كى اذان دينے والا ہو۔۔۔

🟶 كونى الله كانام لينے والا ہو\_\_\_

🟶 💎 کوئی مسجد میں نماز پڑھانے والا ہو۔۔۔

🏶 کوئی بچول کوالتد کانام سکھانے والا ہو

🏶 💎 کوئی قرآن پڑھانے والا ہو۔۔۔

ہم نے بیدرسہ ان مقاصد کیلئے کھولا ہے۔ اور جولوگ سرکاری ملازمت میں چلے جاتے ہیں، وہ ایبانہیں کرتے کہ قرآن پڑھانے کے لئے بیٹے جائیں، اذان کہنے لگ جائیں، جماعت کرائیں، مجدول کوآ بادر کھیں، بیکام پھراُن کانہیں رہتا۔ اِس لئے ہمارے اکابر نے بھی بھی نصاب کے اندرایی چیز کوآنے نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے لوگ سرکاری ملازمتوں میں جاشیس اور سرکاری ملازمتوں کی طرف جس کی وجہ سے لوگ سرکاری ملازمتوں میں جاشیس اور سرکاری ملازمتوں کی طرف بھاگ ہے۔

باعث بخرطالب علم

اس لئے ہمائی ہے کوباعث فخر بھے ہیں جس کودیکھیں کہ باب العلوم سے پڑھنے کے بعدائی نے کسی دیہات ہیں قرآن پڑھانے کا مدرسہ بنایا ہوا ہے اور دیہاتی بچوں کوا کھا کر کے الف، با، تا، ٹاپڑھا تا ہے۔۔۔اللہ کا تام سکھا تا ہے۔۔۔ اللہ کا تام سکھا تا ہے۔۔۔ اللہ کا تام سکھا تا ہے۔۔۔ اللہ کا تام سکھا تا ہے۔۔ اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے، وہ بچہ ہمارے لئے باعث فخر ہے بمقابلہ اُس کے جو باب العلوم سے پڑھنے کے بعد کوئی سرکاری ڈگری کے کرکسی سرکاری دفتر میں ملازم ہوکر دفتر ول کے طور طریقے اپنائے ہوئے ہے۔۔۔۔اور اُنہی طریقوں سے روزی کمار ہا دفتر ول کے طور طریقے اپنائے ہوئے ہے۔۔۔۔اور اُنہی طریقوں سے روزی کمار ہا ہے، کھا رہا ہے۔۔۔ وہ ہمارے لئے کسی کام کا ہے اور نہ ہی ہمارے لئے باعث مسرت ہے۔ ہماری بلا ہے وہ ڈی ۔ جی ہوجائے یا گور نربین جائے ۔ کیونکہ جب وہ مسرت ہے۔ ہماری بلا ہے وہ ڈی ۔ جی ہوجائے یا گور نربین جائے ۔ کیونکہ جب وہ دین کی بات نہیں کرتا، دین نہیں پھیلا تا تو وہ ہمارے کسی کام کانہیں ہے۔ اُس نے ہماری مخت ضائع کردی۔۔

ہم اِس بچے پر بجاطور فخر کرتے ہیں۔ اور اُسے اپنی محنتوں کا حاصل ہجھتے
ہیں جو یہاں سے پڑھنے کے بعد کسی دیہات میں بیٹے کرقر آن پڑھار ہا ہے۔۔۔وہ
ہمارے نزدیک زیادہ قائل قدر ہے۔۔۔لہذاہم کوئی چیز ایسی پڑھانے کے لئے تیار
ہمیں ۔۔۔جس کے ساتھ آپ کی نیت میں پہلے ہی دن فتو رآجائے کہ پڑھنے کے بعد
ہم یہ ہوجا کیں گے وہ ہوجا کیں گے۔۔۔پڑھ پڑھا کر بڑی بڑی ملازمتوں پر چلے
جا کیں گے، بڑی بڑی تخواہیں یا کیں گے۔۔۔مدرسہ آپ کواکس راستے پر چلانے کے
لئے نہیں ۔۔۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ چٹائی پہیٹھو، روکھی سوکھی کھاؤ، ما نگ کر کھاؤ، کین اللہ
لئے نہیں ۔۔۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ چٹائی پہیٹھو، روکھی سوکھی کھاؤ، ما نگ کر کھاؤ، کین اللہ
لئے ایس کے دین کا مسئلہ بتا و اور اس دین کو پھیلاؤ۔۔۔ یہ ہے اصلاً ہمارے اکابر کے
مدرسوں کا موضوع۔۔

### مولا تا مناظراحس گيلا في اور بهارانصاب

ہارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی
رحمۃ اللہ علیہ۔۔۔ید دیوبند کے بہت ذبین فرزند سے ید دیوبند نے فراغت کے بعد
حیدر آباد دین یونیورسٹی کے شعبد بنیات کے پروفیسر بناور پھر اس شعبہ
کے سربراہ ہُوئے۔۔۔ینی وہ اتنا آ کے بڑھے کہ یونیورٹی میں شعبہ دبیات کے
ڈائر یکٹر بنے۔۔۔ایس طرح اُنہوں نے دونوں طرف کی دنیاد کچے لی۔ اِدھر کی بھی
دیکھی، اُدھر کی بھی دیکھی۔۔۔ دیوبند میں پڑھے اور حیدر آباد یونیورٹی میں
پڑھایا۔۔یقیم ہندکے بعد جب حیدر آباد ریاست پر ہندوستان کا قبضہ ہوگیا تو
ریم سیوبار میں تھا۔۔۔ویوبند میں اور اپنے آبائی گاؤں نتقل ہو گئے۔جو
صوبہ سیوبار میں تھا۔۔۔

#### حضرت موك وحضرت خضرعليهاالسلام كادلجيب واقعه

مولا تانے سورۃ کہف کی تفسیر لکھی۔۔۔ اِس تفسیر میں جب وہ اس واقعہ پر پنچ کہ خصر علیہ السلام اورموی علیہ السلام دونوں کشتی میں سوار ہو کرسفر کرر ہے تھے کہ خطبات حكيم العصر المحرب ١٣٣٧ ١٠٠٠ المربي مدارس اور كالنق

خطرعلیہ السلام نے کشتی کا پھٹ توڑدیا، جس پرموی علیہ السلام نے گرفت کی تھی کہ یہ پھٹ کیوں توڑا؟ لوگوں کوڈ بو نے کا ارادہ تھا کیا؟۔۔۔ تو بعد میں حضرت خطرعلیہ السلام نے وضاحت کی تھی کہ یہ بھٹ ڈ بو نے کیلئے نہیں بلکہ مسکینوں کونقصان سے بچانے کیلئے تو ڈاتھا۔۔۔ آپ کو بظا ہر نقصان نظر آیا در حقیقت میں نے مسکینوں پر جم کرتے ہُو کے اُن کی مدد کی تھی۔۔ اگر یہ شتی تھے وسالم ہوتی تو آ کے ظالم بادشاہ کھڑا تھا، جولوگوں سے اپن ضرورت کے لئے تمام سے وسالم کھٹیاں چھین رہاتھا۔ وہ ان کی مشتی ہو تھی تھین لیتا۔ اور جب میں نے اِس کا پھٹ تو ڈ دیا تو اُب دہ ظالم بادشاہ اِس کشتی کو تا کارہ سے تھے ہُو کے چھوڈ دے گا۔۔۔ اِس طرح ان مسکینوں کا ذریعہ معاش کشتی کو تا کارہ سے تھے ہُو کے چھوڈ دے گا۔۔۔ اِس طرح ان مسکینوں کا ذریعہ معاش بھٹے سے نے جائے گا۔ تو جتاب ایس نے کشتی کو بچایا ہے، مساکین پر دم کیا ہے، چھنے نہیں کی۔۔۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں آتا ہے۔

اِس واقعہ کونقل کرتے ہوئے مولانا گیلانی لکھتے ہیں۔۔۔ جب ہم مدرسہ سے پڑھ کر لکے اور باہری دنیا دیکھی تو ہمیں عربی مدارس کے نصاب پر تعجب ہوا کہ ہمارے بزرگول نے ،ہمارے اکابر نے کیمانصاب بنایا ہے؟۔ اتن محنت بچوں سے ہمارے بزرگول نے ،ہمارے اکابر نے کیمانصاب بنایا ہے؟۔ اتن محنت بچوں سے لیتے ہیں، اتن بڑی بڑی کتا ہیں پڑھاتے ہیں تو کوئی چڑاس گئنے کے قابل نہیں۔۔ کوئی گلاک گئنے کے قابل نہیں۔۔ کوئی پٹواری نہیں بن جیڑاس گئنے کے قابل نہیں۔۔ کوئی گلاک گئنے کے قابل نہیں۔۔ کوئی پٹواری نہیں بن سکتا۔۔ بیکیا کیا ہے ہمارے اکابر نے؟

وہ کہتے ہیں کہ میں کہمی بیخی بیخیال آتا تھا،لیکن باہر کی دنیا میں نکل کرعملی تجربہ کیا تو معلوم ہوا کہ بید نصاب تو ہمارے بررگوں کی بہت بڑی فراست تھی۔ یہ فراست تو ہمارے بررگوں کی بہت بڑی فراست تھی۔ یہ فراست تو جناب خضر علیہ السلام جیسی تھی جنہوں نے کشتی کا پھٹے تو ڈا تھا اور بظا ہر معلوم ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کوئی نقصان کر دیا ہو،لیکن نہیں! بیہ پھٹے ٹو ٹراکشتی کے بہتے کا ذریعہ بن گیا تھا۔

مولا نامناظراحس گیلائی کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرنے علم کے ساتھ بچوں کے دل و د ماغ بھر دیے ،لیکن وہ پھٹے توڑ دیا جو حکومت کی ملازمت کے قابل بنا تا ہے۔۔۔ اِس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت اُن کواپنے کام کا نہ سمجھے گا۔ اور جب حکومت ان کو اپنے لئے ناکارہ سمجھے گی توبہ لوگ دین کی خدمت کرنے کیلئے مجبور ہوں سے۔۔۔ یہ دین پڑھیں سے اور پڑھا کیں سے۔۔۔ اِس طرح ان کے ہاں اللہ کا دین محفوظ رہے گا اور اُسے لوگوں تک بھی بہنچا کیں سے۔۔۔ ورنہ اگر یہ نکلتے ہی سکولوں میں چلے سے۔۔۔ تو مدارس کی محنیں اور اُسا تذہ کی کاوشیں رائے گاں چلی جا کیں۔۔۔

اگر خدانخواستہ ایسے ہوجاتا تو پھریددین یوں منتقل ہوتا ہوا آ ب تک نہ پہنچا۔۔۔ پھروی حال ہوجاتا جوعام یو نیورٹی اور کالجول کا ہوا کرتا ہے۔۔۔ بیلم کا سلسلہ ختم ہوجاتا۔ اِس لئے ہمارے اکابرنے اِن مدارس میں ایسی تعلیم ہی جاری ہیں کی کہ جس ہے کسی عالم کو مدر ہے ہے لگتے ہی حکومت اُ چک لے اور اُس کو اپنا نوکر بنا لے۔۔۔ بلکہ ہمارے اکابرنے پہلے دن سے ہی تعلیم ایسی رکھی کے۔۔ اپنا برزہ بنا لے۔۔۔ بلکہ ہمارے اکابرنے پہلے دن سے ہی تعلیم ایسی رکھی کے۔۔ اپنا برزہ بنا لے۔۔۔ بلکہ ہمارے اکابرنے پہلے دن سے ہی تعلیم ایسی رکھی کے۔۔۔ اپنا برزہ بنا لے۔۔۔ بلکہ ہمارے اکابرنے پہلے دن سے ہی تعلیم ایسی رکھی کے۔۔۔ اپنا برزہ بنا کے۔۔۔ بلکہ ہمارے اکابرنے پہلے دن سے ہی تعلیم ایسی رکھی کے۔۔۔ اپنا برزہ بنا کے۔۔۔ بلکہ ہمارے اکابر کے بہلے دن سے ہی تعلیم ایسی رکھی کے۔۔۔۔ بیا برزہ بنا کے۔۔۔ بیا برزہ بنا کے۔۔۔۔ بلکہ ہمارے اکابر نے بہلے دن سے ہی تعلیم ایسی رکھی کے۔۔۔۔ بیا برزہ بنا کے۔۔۔۔ بیا برزہ بنا کے۔۔۔۔ بلکہ ہمارے اکابر نے بہلے دن سے ہی تعلیم ایسی رکھی کے۔۔۔۔ بیا برزہ بنا کے۔۔۔۔ بیا بیا برزہ بنا کے۔۔۔۔ بیا بیا برزہ بنا کے۔۔۔۔ بیا برزہ بیا کے۔۔۔۔ بیا برزہ بنا کے۔۔۔۔ بیا برزہ بیا کے۔۔۔۔ بیا برزہ بنا کے۔۔۔ بیا برزہ بیا کے۔۔۔ بیا برزہ بیا کی بیا بیا برزہ بیا کے۔۔۔ بیا برزہ بیا کے۔۔۔۔ بیا برزہ بیا کے۔۔۔ بیا برزہ بیا ہیا ہے۔۔۔ بیا ہرزہ بیا کے۔۔۔ بیا ہرزہ بیا کے۔۔۔ بیا ہرزہ بیا کے۔

🚓 جس میں علم اعلیٰ در ہے کا۔۔۔

جس میں عقل اعلیٰ در ہے گی ۔۔۔

جس میں فہم اعلیٰ در ہے کا۔۔۔

چ جس میں سمجھانتہا کی در ہے گی ۔۔۔

لین إس قابل نہیں کہ حکومت اُس کو اپنا پرزہ بنا کرا پی مشین میں فٹ کر لے ۔۔۔ اِس لئے ہم بھی اِس کوشش میں رہیں کہ ہم بھی سی حکومتی مشین کا پرزہ بننے کی بیائے اللہ کے دین کو پڑھنے اور پڑھانے کی نبیت رکھیں ۔۔۔ بھلے ہم گھٹیا ورجہ کے رہ جا کیں گے۔۔۔ زندگی جماری ملکی پھلکی ہوگی لیکن ہم پڑھیں گے پڑھا کیں گے۔۔۔ ندگی جماری کا اور بہی ہونا جا ہے۔۔۔۔ یہ مقصد ہے مدارس کا اور بہی ہونا جا ہے۔۔۔۔

پیرفر مایا: که دیکھو۔ خطرعلیہ السلام کا دوسرا واقعہ جس میں آپ نے گرتی ہوئی دیوار بغیر معاوضہ لئے سیدھی کر دی تھی۔۔۔ یہاں لکھتے ہیں کہ رُدَيْنَى مِدارس اور كَالَقِ إِ '' میں نے اپنے اکابر کی یہی شان دیمی''۔

# حضرت مولا نامحمرا نورشاه تشميري رحمها للد كاعلمي مقام

حضرت مولا نامحد انورشاه صاحب تشميري رحمة الله عليه بوري روي زمين براینے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ نے اُن کواتن اِستعداد دی تھی۔ یوں مجھوکہ کتب خانوں کے کتب خانے اُن کے دل ود ماغ میں تھے۔ایک کتاب کا مطالعه کرلیں تو تقریباً بتیں سال تک مع قیدصفحہ وسطر کے اُن کویا در ہ جاتی تھی۔

کہتے ہیں کہایک دفعہ انہوں نے حدایہ کی شرح منتح القدیر کا حوالہ دیا اور فرمایا که فلال جلد کے فلال صفحہ پر بیہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھنا ہوتو کتاب کھول کر دیکھو۔ جب وہ کماب کھول کر دیکھی گئی تو واقعی ایبا ہی تھا۔ اِس برآ یہ نے فر ہایا کہ منين نے إس فتسح المقسديسو كا آئھ دن بين مطالعه كيا تھااور مطالعه كيے ہوئے بتيس سال ہو چکے ہیں۔آپ اندازہ کریں،آپ آٹھدن میں اُس کی ورق گر دانی نہیں کر سكتة --- آئھ دن میں مطالعه کیا تھا اور ہتیں سال ہو گئے تھے اُس مطالعہ کو!! \_

ا تنابرُ اعالَم كه \_ \_ \_ كياحديث \_ \_ كيا قر آن \_ \_ كياتنسير \_ \_ كيا فقه هرايك بر ممل عبور ۔ ۔ آپ وارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے۔ اُس وقت اُن کو 60 رویے دارالعلوم دیو بندیے بطور تنخوا ہ ملتے تھے۔

ایک دلچسپ لطیفہ آپ سے منسوب ایک لطیفہ بھی ہے کدایک دفعہ مولا نامحمداحمہ صاحب میں ہے دارالعلوم دیوبنداورد میگر اساتذه کرام بیشے ہوئے تھے۔جن میں شاہ صاحب بھی عظے کہ ایک قلفیال بیجنے والا آ عمیا۔ اُس سے مولانا محد احد صاحب نے فرمایا کہ إن سب اساتذہ کوقلفیاں کھلا وو۔۔۔اُس نے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایک قلقی وے دی۔ تو بیٹھے بیٹھے اِس قلقی فروش سے کس نے یوچھ لیا کہ بابا مہینے کا کتا کما لیتے ہو؟ ۔ ۔ ۔ ایسے ہی گپ شپ کا انداز تھا۔ ۔ یو چھا کہ مہینے کا کیا کمالیتے ہو؟ وہ کہنے لگا خطبات مكيم العصر ٢٣٧ - ١٩٠٠ - ﴿ وَيَسَى مِدَادِس اور كَالُعْ إِنْ

جی تقریباً 60روپے کمالیتا ہوں۔۔۔تو شاہ صاحب مسکرا کر کہنے گئے۔۔ پھر تو آپ کو دارالعلوم دیو بند کی صدارت کی ضرورت نہیں ۔۔ کہ بھائی دارالعلوم دیو بند کے صدر کو بھی 60روپے ہی ملتے ہیں اورتو بھی 60روپے کمالیتا ہے۔

کہاجاتا ہے کہ بین اُنی دنوں جب آپ کودارالعلوم سے 60روپے ملتے تھے، ڈھا کہ یو نیورٹی سے 900روپے ماجوار کی پیکش ہُو گی ، کہ آپ ڈھا کہ یو نیورٹی آ جا کیں، 900روپے ماہوار کی پیکش ہُو گی ، کہ آپ ڈھا کہ یو نیورٹی آ جا کیں، 900روپے ماہوار ملیں گے۔۔ کہتے ہیں کہ مفترت نے اُس کو مفتر اور ایسا محکرایا کہ کسی کے سامنے اُس کا تذکرہ بھی نہیں کیا کہ جھے مامنے اُس کا تذکرہ بھی نہیں کیا کہ جھے 2000روپے کی پیکش آئی اور ہیں نے محکرادی۔

#### حضرت نانوتوى رحمه اللدكا وظيفه

. حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو بہت مشہور بات ہے کہ اُن کو 10 روپے وظیفہ ملیا تھا۔۔ آپ ایک مکتبہ میں کتابوں کی تھیج کیا کرتے ہے ، اور باقی وفت پڑھاتے تھے۔حضرت شیخ الہند وغیرہ نے حضرت نا نوتو گ سے اُنہی دنوں میں پڑھاہے۔

جب نواب اقبال کی طرف سے 300 روپے ماہوار کی دعوت آئی تو حضرت نے فر مایا ہمائی! بجھے 10 روپے ملتے تھے، 5 روپے والدہ کود بے دیتا تھا اور 5 روپے میں اپنا گزارہ کرتا تھا۔۔۔والدہ فوت ہوگئ تو فکر مند تھا کہ آب میں ان پارٹی روپوں کا کیا کروں گا؟ اللہ بھلا کرنے اِن طالب علموں کا۔۔بیدو چا رطالب علم آگئے ہیں۔ آب سے اِن پرخرچ کر دیتا ہوں۔۔ تو 290 روپے کو میں کہاں سنجالیا

مچروںگا۔۔۔میراگزارہ ان10 رو پیوں ہے ہوجا تا ہے، میں 290 کہاں سنبالاً مچروںگا؟۔۔۔ بیپینکش محکرادی۔ اِس کو کہتے ہیں فناعت!!

ساتھ وقت گزار کر اس وین حق کی خدمت کی اور اُسے ہم تک پہنچایا۔۔اُن ہی کی ساتھ وقت گزار کر اِس وین حق کی خدمت کی اور اُسے ہم تک پہنچایا۔۔اُن ہی کی بدولت ہم لوگ اللہ کا نام لے رہے ہیں اور آج اللہ تعالیٰ کے فعل وکرم ہے قرآن و صدیث ہمارے ہاتھوں میں ہے۔۔۔اگر بدلوگ بھی نوابوں کے ہاتھ چڑھ جاتے اور سرکاری ملازمتوں میں چلے جاتے تو آج ہم بھی شاید کوٹ پتلون پہنے سکولوں، کالجول کے چکر لگار ہے ہوتے ۔ پھرید دین والی بات ہم میں بھی نہ ہوتی۔ سکولوں، کالجول کے چکر لگار ہے ہوتے ۔ پھرید دین والی بات ہم میں بھی نہ ہوتی۔ ہمارے کی وی سبق ہمیں بھی یا در کھنا چا ہے گئے۔اور کہمی اِس طرح کیا وی سبق ہمیں بھی یا در کھنا چا ہے گئے۔اور کہمی اِس طرح کیا وی سبق ہمیں بھی یا در کھنا چا ہے گئے۔اور کہمی اِس طرح کیا وی سبق ہمیں بھی ہوں کر لوتو فلاں سرکاری ملازمت مل جائے گی۔اور کہمی اِس کر لوتو بین سکنت ہوگا وہ انسان جو اِسی سکنت کی حالت میں دین کی خدمت بدلگار ہےگا۔

# راحت ہے۔ امان راحت کی فکرنہیں

باقی بیر میں آپ کویفین دلاتا ہوں کہ آپ بیرنہ بھے کہ فرہبی طبقہ دنیاوی کی ظرف کے است پسما ندہ طبقہ دنیاوی کی ظرف سے پسما ندہ طبقہ ہے۔ بالکل آپ اِس وہم میں نہ جاتا، بالکل بید خیال نہ کرتا ۔ یہ نکتہ یا در کھئے ، ایک ہوتی ہے راحت اور ایک ہوتا ہے سامانِ راحت! دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔

ایک آ وی کے پاس انتہائی شاندار بنگلہ ہے۔۔ اِس کا ہر کمرہ ایئر کنڈیشنڈ ہے۔۔۔ گرمی سردی کا انتظام ہے

- 🏶 أس كے پاس انتها كى فيتى پلنگ ہيں۔۔۔
  - 🟶 نرم وگداز بستر ہیں۔۔۔
- 🟶 پوراسامانِ راحت اُس کوحاصل ہے۔۔۔

حظیات حکیم العصر کی کی ۱۳۹ سے کو کیش مدارس اور کالغ

توكرجا كربين \_\_\_

سب نیچھ ہے۔۔۔ نیکن وہ مخص دل اور د ماغ کے اعتبار سے اتنا پریشان ہے کہ نیندکو ترستا ہے۔۔۔

😸 💎 کرومیس کیتا ہے۔۔۔اُسے نینڈنہیں آتی ۔۔۔

ا کولیاں کھا کرسوتا ہے تو بھی نیندنہیں آتی ، جب دیکھوسر پکڑے بیٹھا ہے کہ جی نینزنہیں آتی ۔سامانِ راحت حاصل ہے راحت حاصل نہیں ہے۔اِسے کہتے ہیں کہ سامانِ راحت حاصل ہے،راحت حاصل نہیں ہے۔

اورایک آپ لوگ ہیں کہ بڑھ پڑھا کر تھے تھکائے اِی چٹائی پرمر کے بنج اپنارو مال رکھااورا سے مست ہوکر سوتے ہیں کہ بن ٹائلیں تھ بیٹ کھیٹ کرا تھایا جاتا ہے۔۔۔ بڑی مشکل سے تہاری آئلیس کھیں ہیں۔۔۔ بق مقصود نیند تھی پائٹ پر نہیں آئی اور چٹائی پرآگئی۔۔مقصد آپ کو حاصل ہوا، دوسر سے کو مقصد حاصل نہیں ہوا۔ کونکہ آپ کورا حت حاصل ہے اور اُن کو سامان را حت حاصل ہے۔۔۔ اور میں بالک شیخ کہدر ہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بید دولت نصیب کرے۔ ہم تو ہزرگوں کے واقعات میں پڑھتے تھے، آپ بھی تجربہ کریں۔

مشہور واقعہ ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بادشاہ نے پیکش کی کہ میں کو گئی جائیداد آپ کی خانقاہ کے نام لگانا جا ہتا ہوں جس سے آپ کی خانقاہ کے نام لگانا جا ہتا ہوں جس سے آپ کی خانقاہ کے اخراجات جلتے رہیں؟۔۔۔

تو بیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ الله علیہ نے جوابادو شعر کلھ کر بیجے تھے۔ اُس بادشاہ کا ملک اُس زمانہ میں شجر کہلاتا تھا اور اُس کے جمنڈ کارنگ سیاہ تھا۔ فرمایا کہ:

چوں چیتر سے سنجر سے رخ بختم سیاہ باد

''میر انھیبہ بھی تیر ہے جمنڈ کی طرح کالا ہوجائے''

گر دل بود ہوں ملک سنجرم

''اگر میر ہے دل میں ملک شجرم کی ذرہ بھی ہوں ہو کہ یہ جھے مل جائے''

حضيات مكيم العصر ﴾ ﴿ ﴿ العَصْرِ العَصْرِ العَصْرِ اللهِ عَالَمُ اللهِ العَصْرِ اللهِ عَلَامُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهِ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهِ عَلَامُ اللهِ عَلَامُ اللهِ عَلَامُ اللهِ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ عَامُ عَلَامُ عَلَا

زانگہ کہ خبر یافتم از ملک پیم شب
''جب سے آ دھی رات گزرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری کی توفیق
ہونے لگ گئ' 'فرمایا کہ اِس جیسے ملکوں کوتو ہم بھو کے برابر بھی نہیں سجھتے ۔وہ
رات کی سلطنت جو اللہ نے ہمیں دی ہے جب وہ مل جائے تو پھران چیزوں
کی ہوس نہیں رہتی ۔وہ عزہ ایک روحانی عزہ ہے۔

اهل اللّبل فی لیلهم ..... (الغ) جنمیں رات کی عبادت کی توفیق ملتی ہے وہ است مرے لیتے ہیں کہ رات کے تماضیں وہ مزوجیں لے سکتے .

معلوم ہوادینداروں اور دُنیاداروں کی راحت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔۔

فتق وفجور والى راحت

فتق و قجور کی راحت عارضی اور نا پائدار بی نہیں ، بلکہ انسان کو اپنے رب سے غافل کر کے اُس کی عاقبت خراب کر دیتی ہے۔۔ آخرا یک دن آئے گاجب پتہ چلے گا کہ بیرراحت نہیں مصیبت تھی اور جو راحت اللہ تعالی نے دین میں رکھی ہے۔ سکون اوراطمینان کی ، دنیا داروں کوتو تبھی اُس کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔

اس کے ہمیشہ یقین سیجے کے سکون اور راحت اللہ کے نام میں ہے اور اللہ نے دیئی زندگی میں ہتنا سکون اور اطمینان رکھا ہے دوسری کسی چیز میں نہیں رکھا۔
فاہری فقر و فاقعہ کی طرف نہیں جانا چاہئے۔ انبیاء علیہم السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ بیہ پہلو کہ دین کے ساتھ دینا کا زیادہ ساز وسامان نہیں ہوتا اور جن کو دنیا کا زیادہ ساز وسامان ملتا ہے وہ دین سے اکثر محروم رہ جاتے ہیں، اِس موضوع پر کا زیادہ ساز وسامان ملتا ہے وہ دین سے اکثر محروم رہ جاتے ہیں، اِس موضوع پر ان شاء اللہ العزیز بچر کسی موقع پر بیان کریں گے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

00000





# تاريخ علماء ديوبند

الْخَهُدُ إِلَٰهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنَهُ وَنَسُتَغَبَرُهُ وَنُوْمِنَ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَسَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَرُورِ أَنَفُسِنَا وَمِنْ سَيَعْتِ أَغَمَالِنَا مَنَ يَغَدِهِ اللّهُ غَلَا مُضِلَ لَهُ وَمِنْ يُضَلِلُهُ فَلَا هَادِئ لَهُ وَنَشَعْدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلّهُ اللّهُ وَمُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَعْدُ أَنَّ سَيِّذِنَا وَمِوْلانَا مُحَمِّدًا عَبُدُهُ وَيَلّى اللّهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنِ وَرَسُولُهُ مَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلّى اللّهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنِ وَرَسُولُهُ مَصَلّى اللّهُ عليه وسلم الله عليه وسلم المتى ظماهرين على المتى طماعة من امتى ظماهرين على المتى طماهرين على المحمدة الله المحمدة والسلام...

المحمدة الله عليه الصلوة والسلام...
المحمد ماله عليه الصلوة والسلام...

اللهم صلّ وسلم وبارک علی سیّدنا محمد واله واصحابه کما تحب وترضیٰ عدد ما تحب وترضی

تمهيد

واجب الاحترام اورقابل قدر دوستو! پیجلسه فاصاطویل ہوگیا ہے اور آپ حضرات کا مجاہدہ دیکھ کر دل بہت خوش ہور ہا ہے کہ رات نو بجے آپ حضرات شروع ہوئے ہیں اور اب دن کے نونج گئے ہیں ۔۔۔ تقریباً بارہ تھنے ہے آپ اِس اجھے شغل میں گئے ہیں ۔۔۔ تقریباً بارہ تھنے ہیں ۔۔۔

#### رحتوں کا نزول

اکابرکی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی زحمت اُبر تی ہے۔ 'نسنول الوحمة عند ذکو الصالحین ''۔۔اور میرا خیال ہے کہ آپ سب حضرات نے اپنے مجبوبوں کا تذکرہ سنتے ہوئے اپنے دماغوں میں خاص سکون محسوس کیا ہوگا، اور آپ کے دل ودماغ نے ایمان کی تازگی محسوس کی موگ ۔ یہ آپ کی محبت اور تعلق کا گویا اظہار ہے۔۔۔۔اور اتنی دیر تقریر سنتایا کرتا اِس بات کی علامت ہے کہ آپ کا تعلق اپنے آکابر سے بہت مضبوط ہے اللہ اِس کو مزید مضبوط کے اللہ اِس کو مزید مضبوط کے۔۔ (آمین)

## آج کاموضوع یخن

اکابر کے کارنا ہے تو آپ نے بیان کردیئے ہیں۔ اگر چہ ہیں نے سب نو جوانوں کی تقریرین ہیں انگین مجھے اُمید ہے کہ کوئی پہلوعلاء دیو بند کی خدمات کا تشذیبیں رہا ہوگا۔ اور آپ نے ہر پہلو پر پھھنے نہر کھ ضرور کہا اور سنا ہوگا۔۔۔ چنانچہ میں صرف آپ کی رہنمائی کے لئے علماء دیو بند کے کارنا موں کی بجائے اُن کی تاریخ کی طرف اشارہ کرنا چا ہوں گا کہ دیو بندیوں کی تاریخ کی طرف اشارہ کرنا چا ہوں گا کہ دیو بندیوں کی تاریخ کی طرف اشارہ کرنا چا ہوں گا کہ دیو بندیوں کی تاریخ کیا ہے؟

#### مدايت كاسرچشمه

بیتو آپ کومعلوم بی ہے کہ دیو بندی کوئی علیحدہ مستقل فرقہ نہیں ہے۔ یہ

و المعلمات وكليم العمل العمل المعلم ا

بات ذہن سے نکال دیں کہ یہ کسی فرقے کانام ہے۔۔۔یکوئی فرقہ نہیں ہے۔ بلکہ کمہ کرمہ میں سرور کا کتات کی فرات اقدی پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو دحی آئی اور اللہ نے آپ کی طرف ہے ہو ایت کا چشمہ شروع فرمایا تو اُس وفت مکہ معظمہ میں صرف آپ کی اکیلی ذات تھی۔جس نے لا الله الا اللہ کی آواز بلندی۔

اعلانِ ہدایت کے وقت سماراعلاقہ ، رشتے دار، غیررشتہ دارسب کے سب
ہی اُس آ دازے اجبی سے ادر نہ صرف اجبی سے بلکہ دشمن بھی سے ۔۔۔ آپ پڑھے
دہتے ہیں کہ جب اللہ کے علم سے کوہ صفا پر سرور کا نئات واٹھ نے بیہ واز بلند کی تھی۔
''قُولُوُ اللّا اللّهُ اللّهُ اَفْلِحُو ا''۔۔۔لاالدالاللہ کہدد دکا میاب ہوجاؤ گے تو سب
سے پہلے آپ کو پھر مار نے والا آپ کا حقیقی چچا ابولہب تھا۔ لیکن اللہ کی تا نیدا پند کہ بہت ہی نہا تھے شامل حال تھی۔ سرور کا نکات پر بہت آ زمائش آ کیں۔۔۔بہت بی اچھی مثال حقاق کے اس جہ کہ جس طرح کسی کھیتی یا سی درخت کی ایک بہت بی اچھی مثال حقاق کے اس بھوٹا کرتی ہے۔ جو بہت کم در اور نجیف ہوتی ہے۔۔ اُس فیف کو نیل ابتداء میں بھوٹا کرتی ہے۔جو بہت کم در در اور نجیف ہوتی ہے۔۔ اُس طاری تھی۔۔ اُس طاری تھی۔۔ اُس طاری تھی۔۔ اُس کے اور پر بھی ابتداء ایک ضعف کی حالت طاری تھی۔۔ اُس کے اور پر بھی ابتداء ایک ضعف کی حالت طاری تھی۔۔

## اللدكي كبريائي كااظهار

اُس وقت دنیا کے اوپر دوقو تھی سب سے زیادہ حادی تھیں اور اُن کی مثال
اُس وقت ایس تھی جیسے آج امریکہ ہے یا پھی عرصہ پہلے روس اور امریکہ ہے۔ میں
آپ کا زیادہ وقت لیمنانہیں چاہتا۔ مخصراً بتانا چاہتا ہوں کہ۔۔۔ مکہ مکر مہ سے اُنھنے والی وہ نجیف کی آ واز اللہ تعالیٰ کی تو فیق ، سرور کا منات کھنے کی جدوجہداور صحابہ کرام عظیم کی قربانیوں سے جس صورت میں پھیلی وہ آپ کے سامنے ہے۔۔۔ کہ اُنہیں مکر وروں کے آگے اللہ تعالیٰ نے اُن دونوں بڑی طاقتوں کو ڈھیر کر دیا۔۔ بس یوں مسمجھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لوں سے ہاتھی مرواد کے شے۔۔۔واقعہ آپ کے مسمجھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لوں سے ہاتھی مرواد کے شے۔۔۔واقعہ آپ کے مسمجھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لوں سے ہاتھی مرواد کے شے۔۔۔واقعہ آپ کے مسمجھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لوں سے ہاتھی مرواد سے شعرے۔۔۔واقعہ آپ کے مسمجھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لوں سے ہاتھی مرواد سے شعروں کے شعرے۔۔۔واقعہ آپ کے مسمجھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لوں سے ہاتھی مرواد سے شعروں کے شعرے۔۔۔واقعہ آپ کے مسمجھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لوں سے ہاتھی مرواد سے شعروں کے شعروں کے اس کے انہاں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کو کھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لوں سے ہاتھی مرواد سے کے شعروں کے کھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لوں سے ہاتھی مرواد سے کہ سے اس کے اسابیہ لوں سے ہاتھی مرواد سے کہ سے اللہ کے اسابیہ لوں سے ہاتھی مرواد سے کو انہوں کو کھیں کہ دونوں کی کھیں کہ دونوں کے انہوں کو کھیں کہ دونوں کو کھیں کہ دونوں کو کھیں کو کھیں کی کھیں کہ دونوں کو کھیں کہ دونوں کیں کو کھیں کے کہ دونوں کو کھیں کے کہ دونوں کو کھیں کو کھیں کی کر دونوں کیں کو کھیں کیں کہ دونوں کی کھیں کو کھیلوں کے کہ دونوں کو کھیں کے کہ دونوں کی کھیں کیں کو کھیلوں کی کھیلوں کی کو کھیں کی کھیں کو کھیلوں کے کہ دونوں کی کھیلوں کے کہ دونوں کو کھیلوں کی کو کھیلوں کے کھیلوں کے کھیلوں کے کھیلوں کی کھیلوں کے کہ دونوں کو کھیلوں کی کھیلوں کے کھیلوں کے کھیلوں کی کھیلوں کے کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کے کھیلوں کے کہ دونوں کو کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کو کھیلوں کے کہ دونوں کی کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کے کھیلوں کی کھیلوں کے کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کو کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کو کھیلوں کو کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کو کھیلوں کے کھیلوں کی کھیلوں کے کھیلوں کے کھیلوں کے کھیلو

حطبات دكيم العسم

سامنے ہے اور قرآن میں مذکور ہے۔۔۔ ابسابیل اِن پرندوں کوآپ کے کھئے تو چڑیا جسے ہیں، اِن سے اللہ نے ہاتھی مرداد ہے۔ اور ویسے یہ محاورہ بھی مشہور ہے کہ اللہ تعالی چیونی سے ہاتھی مرداد بتا ہے۔۔ واقعتا آگر چیونٹیاں بھی اکٹھی ہوکر ہاتھی کے تعالی چیونٹیاں بھی اکٹھی ہوکر ہاتھی کے تاک میں تھس جا کیں تو ہاتھی کو ہلاک کردیتی ہیں۔۔ اللہ کی کبریائی کا اظہار پچھ اِس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک مجھم زمرود جیسے سرکش انسان کا دیاغ بھی سیدھا کردیتا ہے۔

## طالب علم کی حیثیت

میں عمو آ مختلف مداری میں بیان کے موقع پر اِن چھوٹے چھوٹے بچوں سے جو مدرسول میں پڑھتے ہیں۔ کہا کرتا ہوں کہتم اپنے آپ کو کمزور نہ مجھو۔ تم کمزور نہیں ہو۔ د کیھنے میں تو تم پھینیں لگتے۔ نہم ارالباس، نہ قد وقا مت، نہ تمہاری صحت، نہ تمہارے پاس اسباب۔ لیکن میں سجھتا ہوں کہتم د میک کے تمہاری صحت، نہ تمہارے پاس اسباب۔ لیکن میں سجھتا ہوں کہتم د میک کے کیڑے جو بڑے ہوئے مہتر وں کو کھا جاتے ہیں، اِن کیڑوں کا مقابلہ شہتر نہیں کرسکتے، یہ شہتر وں کو کھا جاتے ہیں، اِن کیڑوں کا مقابلہ شہتر نہیں کرسکتے، یہ شہتر وں کو کھا جاتے ہیں۔

حق کی مکہ سے روانگی

اللہ نے مکہ معظمہ سے حق کو اٹھایا۔۔اہلِ مکہ نے قدرنہ کی۔۔اللہ نے کہ مدینہ منورہ معقل کر دیا۔۔ مدینہ مرکز بن گیا۔۔ پھر بعض تاریخی حالات ایے آئے کہ چو تھے خلیفہ برحق حضرت علی عظمہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کو فہ چلے گئے ، تو مدینہ سے یعلم کا مرکز کو فہ منقل ہو گیا۔۔ تاریخ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہی حق کو فہ سے دمشق چلا گیا، ومشق مرکز بن گیا۔۔اور ومشق سوسوا سوسال مرکز رہنے کے بعد پھر بیمرکز بغداد میں منتقل ہو گیا۔۔اور بغداد سے پھران ریاستوں میں ، جو ریاستیں روس سے بغداد میں محدثین کا گروہ ،فتہاء کا گروہ بہت کثرت کے ساتھ اُس علاقے میں بیایا۔ یہ بیدا ہوا۔۔۔اُس علاقے میں بنایا۔ بیدا ہوا۔۔۔اُس علاقے سے آتے ہوئے اِس حق نے اپنا ٹھکا نہ دہلی میں بنایا۔ بہت مدت تک بیمرکز دبلی میں رہا، لیکن جب دہلی آجڑی تو دہلی سے حق کا مرکز ایک بہت مدت تک بیمرکز دہلی میں رہا، لیکن جب دہلی آجڑی تو دہلی سے حق کا مرکز ایک

حظبات حكيم العصر ٢٣٦ ٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠٠

جھوٹی کاستی جس کودیو بند کہتے تھے، وہاں نظل ہوگیا۔۔۔یہ وی شعاع ہے جو کمہ سے پھوٹی تھی مدینے آئی، مدینہ سے کوفہ گئی، کوفہ سے دمش گئی، دمش سے بغدادگئی، بغداد سے ان ریاستوں میں جن کو خراسانی ریاستیں کہہ لیں۔ پھر خراسان کے راستے سے بیح ت کا مرکز دیلی نظل ہوا، اور جب دیلی ہر باوہوا تو دیلی سے بیمرکز دیو بند نظل ہوگیا۔یہ جو کمہ کرمہ سے چلا اور دیو بند پہنچا۔۔ آپ کہہ لیجئے کرح کا مرکز علم کامرکز آخر کار دیدہ بن گیا۔۔۔

# د يوبنديت كاتعارف علامها قبال كى زبانى

دیوبندایک بستی کا نام ہے، لیکن نورانیت وہی ہے جو کمہ سے پھوٹی تھی، ملی ہے آگے مدید گئی ہے۔ اسکی کم یہ بھرکوفہ گئی ہی وشق گئی تھی، دیلی آئی تھی، دیلی ہے آگے اب دیوبند میں ہے۔۔۔ اس لئے علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ دیوبندی موتا ہے، کسے کہتے ہیں۔ تو علامہ کا جواب تھا کہ ہر عقل مند، ہوش مندانسان دیوبندی ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ قرآن وحدیث کو ہوش کے ساتھ سجھنے کی کوشش کی جائے۔۔ جو قرآن وحدیث کو ہوش کے ساتھ سجھنے کی کوشش کی جائے۔۔ جو قرآن وحدیث کے مواق ہے۔۔ جو قرآن وحدیث کا مطالعہ سیجئے، مقل وہوش کے ساتھ جو بات جابت ہوگ دہیں دیوبندی کو گئی ہوتا۔ ہوگ مسلک میں جو بات جابت ہوگ دہیں دیوبندی کو بات جابت ہوگ

نقہ کے احکام کی روایات آپ پڑ ہنا شروع کریں عقل وہوش کے ساتھ جو بات اُس میں ثابت ہوگی وہی طرز اور طریق ویو بندیوں کا ہے۔۔

تصوف کے معاملہ میں قرآن وحدیث کا مطالعہ کریں۔قرآن وحدیث سے جوتصوف کی صورت مجھ میں آئے گی وہی دیوبندیت ہے۔۔اور اِسی طریقے سے اخلاق ہوں ، دوسری چیزیں ہوں،قرآن وحدیث کا اگر ہوش کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو مطالعہ کرنے کے بعد جوحقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی وہی مسلک دیوبندیوں کا ہے۔۔دیوبندیں سے۔دیوبندی بستی کے مرکز حق ہونے کی بناء

و العصر العص

پراہل جن کور یو بندی کہتے ہیں۔۔۔

# جارسوسال سے دین کامرکز

چارسوسال سے پوری دنیا میں حق کا پھیلاؤ، حق کی روشیٰ ہندوستان ہے ۔۔۔ ہندوستان سے مرادمتحدہ ہندوستان ہے۔۔ ہاکتان تو بہت قریب مدت میں بنا ہے، 57، 58 سال ہوئے ہیں، ورنہ بیساراعلاقہ ہندکہلاتا تھا، ہندوستان کہلاتا تھا، ہندوستان کہلاتا تھا۔۔۔ چارسوسال سے دین کامرکز اِس ہندوستان میں ہے۔

# د بین اکبری اور مجد دالف ثانی

اور ہندوستان میں اِس کے مرکزیت کی تاریخ حضرت مجد دالف ٹانی شخ اِسے سرہندگ سے شروع ہوتی ہے۔۔جو جلال الدین اکبر کے دور میں گذر سے ہیں۔۔۔ جلال الدین اکبرایک مغلیہ بادشاہ تھا۔جس نے موجودہ حکومت کی طرح حکومت کی طرح حکومت کی طرح حکومت کی طرح حکومت کی اور ایک نیا حکومتی سطح پر حکومت کے ڈیڈے اور زور سے لا دینیت پھیلانی شروع کی اور ایک نیا دین بتالیا۔۔ جب بید بین اکبری جے وہ دیس اللہ ی کہتا تھا اُس نے نا فذکر نے کی کوشش کی تو اُس کے مقابلے میں بہی حقیر بنوا، خانقاہ نشین، جٹائیوں پہ بیٹھنے والا کوشش کی تو اُس کے مقابلے میں بہی حقیر بنوا، خانقاہ نشین، جٹائیوں پہ بیٹھنے والا مولوی۔۔۔ جس کے ساتھ کوئی فوج تھی نہ کوئی ٹھکا نہ تھا۔۔ اُس کے اللہ کا تام لے کر اِس جابراور بری حکومت کو لاکا را۔۔ اُس مر دِدرولیش کی لاکار پراہلِ ایمان اُس کے ساتھ اکتھے ہوتے ہے گئے۔۔ ماریں کھا کیس۔ جبل گئے۔ گوالیار کے قلع میں بندر ہے۔۔ گوالیار کے اُس میں بندر ہے۔۔ گوالیار کے والیار کے قلع میں بندر ہے۔۔ گوالیار کے اُس میں بندر ہے۔۔ گیاں آپ نے دیکھا کہ اگر کے مرنے کے بعد جہا تگیر کے زمانہ میں بیر کے مرنے کے بعد جہا تگیر کے زمانہ میں بیر کورائس فنٹے کو جڑ سے اُکھاڑ نے کے لئے کا میاب ہوگیا۔۔۔۔اورمجددی و بہن حکومت پراثر انداز مورائس فنٹے کو جڑ سے اُکھاڑ نے کے لئے کا میاب ہوگیا۔۔۔۔اورمجددی و بہن حکومت پراثر انداز مورائس فنٹے کو جڑ سے اُکھاڑ نے کے لئے کا میاب ہوگیا۔۔۔۔

# حكومت سے مكر لينے والا پہلا درويش

حکومت کے ساتھ فقیروں کا ککراؤ حضرت مجد دالف ٹائی سے شروع ہوا۔

وخطبات حكيم العمر العمر العمر العمر المراكم الماء ويورند م

کین اصل تاریخ تو ہماری سیرت رسول ﷺ ہے شروع ہوئی، آپ سیرت کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ تھے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ آپ سحابہ ﷺ مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ تھے جذبات کیا ہوتے ہیں؟۔ آپ فقہاء، محدثین، مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ تے جذبات کیا ہوتے ہیں؟۔ آپ فقہاء، محدثین، مجاہدین کی تاریخوں کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ تھے جذبات کیا ہوتے ہیں؟۔

چند کتب جن کا مطالعہ لا زم ہے

کیکن اپنے قریبی اُ کابر کو سیجھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنا مطالعہ مجد د الف ٹائی سیے شروع کریں ، ویسے مختصر ساتذ کر ہ بہت اچھے انداز میں آپ کو حضرت مولا نا ابوالحسن علی ندوی کی کتاب '' ناریخ دعوت و عزیعت 'میں ٹل جائے گا۔

اپ آگاری تاریخ کے سلسلے میں چند کابوں کی نشا ندہی کررہا ہوں۔۔
یادر کھیں اپ علم کو ٹھوں بنانے اور اُسے مضبوط بنیادوں پر اُستوار کرنے کے لئے
اپ مطالعہ کو وسعت دیجے۔۔۔ صرف ماہوار رسالے۔۔ صرف اخبار اس اور
صرف اسٹیج کی تقریریں ہے آپ کے علم کا مجاء نہیں ہونے چاہئیں بلکہ آپ مضبوط
بنیادوں پر اپی حقیقت کو بچھنے کی کوشش کریں۔ تاریخ دعوت وعز بمت اردو میں
ہے۔ حضرت مولانا ندوی نے بہت اچھا نداز میں چیدہ چیدہ پر گوں کے حالات
جمع کئے ہیں۔ اِس میں آپ نے بہت اچھا نداز میں چیدہ چیدہ پر گوں کے حالات
جمع کئے ہیں۔ اِس میں آپ نے بتایا ہے کہ دعوت وعز بمت کی تاریخ کہاں سے
جلی جمن طریقے سے آگا برنے اُس کو آگے بردھایا ۔۔ اِس کا ضرور مطالعہ
کریں۔۔۔ پھر مجددالف ثافی کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اِسی 'دعوت وعز بمت' کی
تیسری جلد میں حضرت مجددالف ثافی کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اِسی 'دعوت وعز بمت' کی
تیسری جلد میں حضرت مجددالف ثافی کے حالات درج ہیں۔

اور پھر بہیں سے حضرت مولانا محد میاں صاحب ؓ نے تاریخ شروع کی ہے۔ جو جمیعۃ علاء ہند کے ناظم اعلیٰ اور ،حضرت مدتی کے خلیفہ تنے۔ انہوں نے علاء حق کے کارناموں پر شاندار ماضی کے نام سے کتاب کھی۔۔۔ اِس کی پہلی جلد حضرت مجددالف ٹائی کے حالات میں ہے۔۔ ''علاء ہندکا شاندار ماضی''۔۔''علاء

ر المعلمات مكيم العصل المعلم المع

حق کے کارنا ہے'۔۔' تاریخ دعوت وعزیمت'۔۔یہاں ہے آپ کے مطالعہ کی ابتداء ہونی چاہیے۔۔۔اپ سلیلے کے حالات میں آپ کومعلوم ہوگا کہ وسال تک تو مجدد الف ٹائی رہے۔۔۔ پھر حضرت شاہ ولی اللّٰد کی شخصیت آئی ۔۔تاریخ دعوت وعزیمیت کی چوتھی جلد شاہ ولی اللّٰہ کے متعلق ہے۔۔ اِسی طرح حضرت مولانا مناظر احسن گیلائی کی کھی ہوئی کتاب' تذکرہ شاہ ولی اللّٰہ' ہے۔۔حضرت شاہ ولی اللّٰہ کے متعلق اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں ۔۔جبکہ شاندار ماضی میں بھی ایک مستقل جلد اُن کے متعلق ہے، اِس کو آپ پڑھیں گے تو شاہ ولی اللّٰہ کے حالات ہے آگائی ہوگی ۔۔۔

اگلی صدی میں سیداحمد شہید "اور مولا نا اِسائیل شہید" ہیں ۔۔ جنہوں نے تحریک جہاد شروع کی تھی۔ اُن پر تو بہت کی کتابیں آگئی ہیں ۔۔ ''سیرت احمد شہید " عضرت مولا نا ابوائحس علی ندوی کی ہے۔ '' واستان مجابد'' حضرت مولا نا غلام رسول " کی ہے۔ ' واستان مجابد' حضرت مولا نا غلام رسول " کی ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی متعدد کتابیں ہیں ۔۔ جن میں ان زُ عماء ملت کی تاریخ کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔۔ آپ جان سکیس سے کہ کس طرح عملاً باطل قو توں کے خلاف جہاد شروع ہوا۔۔ اُن کے خلاف آئی گی۔۔ اور ہندوستان سے سکھوں کے غلبہ جہاد شروع ہوا۔۔ اُن کے خلاف آئی گی۔۔ اور ہندوستان سے سکھوں کے غلبہ کوختم کرنے کے لئے اُن لوگوں نے کیسے جہاد کیا تھا۔۔ اِن کتابوں کا مطالعہ کریں گوختم کرنے کے لئے اُن لوگوں نے کیسے جہاد کیا تھا۔۔ اِن کتابوں کا مطالعہ کریں گوختم کرنے میدان کے اندر کے میدان کے اندر کیا کارنا ہے انجام دیتے تھے۔

## انگریز کےخلاف میدانی جنگ

شہیدین اوراُن کے دُفقاء کی شہادت کے بعد پھرا گلادور آیا، جب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو گئ، مولانا رشید احمد کنگوئی، حاجی امداد الله کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف ہا قاعدہ میدانی جنگ لڑی گئ۔۔۔شاملی کے میدان میں مقابلہ ہوا، لیکن مجھ اپنوں کی غداری اور بے ایمانی تھی جس کی بناء پروہ تحریک کا میاب نہیں

و المنظمات و المنظمة العصر المنظمة العصر المنظمة العصر المنظمة المنظمة

ہوئی۔۔ یہاں سے تو خالصاً ہمارے قریبی اُ کا برکی تاریخ شروع ہوجاتی ہے۔۔

یہاں سے اُب تک ہمارے جتنے اُکابردیو بند ہوئے ہیں۔ ہرایک کی مستقل سوائے حیات کتب خانوں ہیں موجود ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوگ کی کئی سوائے موجود ہیں، لیکن سب سے اعلی اور اچھی سوائے ''سوائے قاسی'' حضرت مولا نا مناظر احسن محملائی کی ہے۔۔۔ اِن کتابوں کو یادر کھو، اور اِن کوخر ید کر پڑھو تا کہا ہے اُکابر کی مصل تاریخ تمہیں معلوم ہو۔۔حضرت محکم کی سوائے '' تذکر آ تا کہا ہے اُکابر کی مصل تاریخ تمہیں معلوم ہو۔۔حضرت محکم کی سوائے '' تذکر آ الرشید'' ہے اِس کود کھے۔ آ ب کے مرید، آ ب کے شاگر دمولا نا عاشق علی میر شی نے لکھی ہے۔

پھرآپ کے خلفاء نے اِس سلسلے کوآ کے بڑھایا۔۔ حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری کی سوائے '' تذکرۃ الکیل' ہے۔۔ اور حضرت شخ الہند 'کے تام سے ہے۔۔ حضرت مدنی شخصیت ہوئے۔ ان کی سوائے ''حیات شخ الہند' کے تام سے ہے۔۔ حضرت مدنی گئی خودنوشت' دنقش حیات' ہے۔۔ جبکہ حضرت مدنی کے متعلق اُب تو بہت اچھی اور پائیدار کیا جی آئی ہیں۔۔ پاکستان میں جو کتاب حضرت مدنی کے متعلق لکھی گئی وہ ہے''جراغ محم' حضرت مولا نا زام الحسیمی کی ، ان کی بہ کتاب حضرت مدنی کے حالات میں سب سے اچھی مفصل اور بہت عاشقاندا نداز میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ حضرت مولا ناشیر احمد عثمانی نے حضرت معلوماتی کی سوائے حیات آپ کی موجود گی میں ' اشرف مولا ناشیر احمد عثمانی نے حضرت معلوماتی کی سوائے حیات آپ کی موجود گی میں ' اشرف السوائے'' کے نام سے لکھی۔ یہ بہت معلوماتی کتاب ہے۔ ا

#### تاریخ محفوظ کرنے کا طریقه

الحمد للدہارے ایک ایک بزرگ کی سواخ جیپ کر آگئی ہے۔۔إن کتابوں کا مطالعہ کر کے ایک تو اپنی معلومات کو بچے کریں اور دوسرے اِن کتابوں کے مطالعہ سے اپنی بنیا دکو پختہ اور ٹھوس بنا کیں۔۔۔ تاکہ آپ پورے اعتماد کے ساتھ کوئی بات بیان کریں کہ فلال کتاب میں یہ بات کھی ہوئی ہے، صرف اخباروں کود کیچ کر، و العصر العص

رسالوں کود کیچرا پی معلومات پراعماد کرنا بسااوقات کمزور کی علم کا باعث ہوجایا کرتا ہے۔۔۔کارنا مے تو آپ نے بہت سن لئے۔۔تاریخ کو محفوظ کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کے لئے از حدضروری ہے۔۔۔

جیدا کدرات میں نے ابتدائی بیان میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ اپنے ان اکابر کے حالت کو اِس نیت کے ساتھ جانو پہچانو کہ ہم جو اُن کا نام اِستعال کرتے ہیں، اوراپنے آپ کو اُس جماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اُ کابر نے اِس دین کی محنت میں کننی مشقتیں اُٹھا کیں۔

## اعزازات كومكرا كرفقيرانها ندازا پنانے كى دجه

بڑے بڑے اعزازاُن کودیئے گئے ہمیکن انہوں نے تبول نہیں گئے۔۔۔
بڑی بڑی تخواہیں اُن کو پیش کی گئیں لیکن انہوں نے قبول نہیں کیں۔۔۔ فقیرانہ
انداز ہیں دیو بندگی ایک چھوٹی سیستی ہیں رہ کرکس طرح دین پھیاا یا اور مختلف فتنوں
کا مقابلہ کیا ؟۔۔۔ یقصیل آپ نے بیان بھی کی ہے لیکن جس وقت اسکو کتابوں
میں پڑھیں گے تو اور زیادہ وسعت اور جامعیت کے ساتھ یات مجھ آئے گی۔۔ اِن
لوگوں کی عظمت کو ول میں بٹھا ٹا اور ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھنا۔ یہ چیزی ہمیں
آخرت تک سید ھے راستے برقائم رکھیں گی۔ان شاءاللہ

#### فتنوں ہے بیخے کاطریقہ

جائیں کہ کوئی تھینج کربھی آپ کوادھرادھر لے جانا چا ہے تو آپ جانے کے لئے تیار نہ ہوں۔۔۔ اِس میں شک نہیں کہ ہم عمل کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں اور اپنے عزم ہوں۔۔۔ اِس میں شک نہیں کہ ہم عمل کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں اور اپنے عزم کے اعتبار سے بھی کافی کمزور ہیں ، لیکن اِس طرح سجھ لیں کہ جس طرح مال گاڑی کا نوٹا ہوا ڈ با آگر کسی انجی سے جڑ جانا ہے تو وہ بھی انجی کے ساتھ بھا گا چلا جانا ہے۔۔ بس آپ بھی اِس طرح انجی کے ساتھ لگ جائے۔۔اپنے بُدرگوں کی ریل گاڑی کا ایک ڈ بہ بن جائے۔۔ اِس سلسلے کی ایک زنجر بن جائے جو صفور ہے اس کے کر اِس کو قان شاء اللہ العزیز وقت تک سلسلہ وار چلا آرہا ہے۔، آپ اِس کی پابندی کریں گے تو ان شاء اللہ العزیز کا میا بی ہی کا میا بی ہے۔۔ بالکل بے دھڑکہ ہوجا کیں اور ڈ کے کی چوٹ اپنے آگا برکا وامن تھا م لیں ۔۔ جیسے ہیں کہا کرتا ہوں کہ بھائی ہم تو اِن کے ساتھ ہیں جدھر یہ جا کیں گاؤ ان کے ساتھ ہیں جدھر یہ جا کیں گاؤ کی گاڑی گاڑی ہے جا کیں گاؤ کی گاڑی ہی گاؤوں کے ساتھ ہیں جدھر یہ جا کیں گاؤ کی گاڑی گاڑی گاڑی ہے۔۔۔

## دامن ا كابرين يه وابسك كأفائده

انفرادیت اختیار کرلینا، تفرداختیار کرلینایہ توایک تنهائی کی جیل اور تنهائی کی جیل اور تنهائی کی جیل اور تنهائی ک قید ہے۔۔ یہ قابل برداشت نہیں ہوتی۔۔ تنها ہونے کی مجمی کوشش نہ سیجئے، اپنے اکابر کے دامن کو آئی محصیں بند کر کے تھام لیجئے۔۔ جدھریہ جا کمیں سے ہم بھی اُدھر ہی جا کمیں سے جملی کمزوری کی تلافی بھی ہوجائے گی۔ان شاءاللہ العزیز

اگرہم نے ان کے ساتھ اپنی محبت کو مضبوط کیا۔۔۔جبیبا کہ صدیث شریف میں صراحاً آتا ہے کہ ایک شخص نے یو چھا:۔۔ یا رسول اللہ وہ ایک آدی پچھ لوگوں سے محبت تو کرتا ہے لیکن اُن کے علم کو نہیں پہنچ سکتا۔۔جوکام انہوں نے کئے ہیں وہ نہیں کرسکتا۔۔لیکن محبت اُن کے ساتھ رکھتا ہے۔تو آپ نے فرما یا!۔۔ 'اُلْمَدُ ءُ مَعَ مَنُ اَحَبُ ''جس کے ساتھ محبت کرو گے اُسی کے ساتھ رہوگے۔

معلوم ہوااہل حق سے محبت عملی کوتا ہی کی تلافی بن جاتی ہے، شرط بیہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اُن کی عظمت اور محبت رکھے۔۔۔اپنے اِن اَ کابر کے کارناموں کو

ر المعتبر العصر العصر العصر المعتبر ال

تخسین کی نظر سے دیکھنا، اُن کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا اور اُن کے طرز طریقے پر جے رہنا، ہدایت کا نشان ہے، کطند ااُسی پر اِستقامت اختیار بیجئے۔

## مسئله حياة النبي

آئے دن نے نے فتنے اٹھتے ہیں۔۔۔کہیں سے منکرین حیاۃُ النبی کا مسئلہ نکل آیا، کہیں کیا مسئلہ نکل آیا۔۔۔ہم تو بیہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی بالکل سیدھی بات ہے ہم ہیں نبیت والے مسئلان۔۔۔ہم تو بیناو کہ ہمارے اُکا برکاعقیدہ کیا تھا؟ اُس سے آگے اُن کے اُکا برکاعقیدہ کیا تھا اور اُس سے آگے اُن کے اُکا برکاعقیدہ کیا تھا اور اُس سے آگے اُن کے اُکا برکاعقیدہ کیا تھا اور اُس سے آگے اُن کے اُکا برکاعقیدہ کیا تھا؟ جوعقیدہ اُن سے منقول ہوگا ہم اُس کو بلا دلیل مانیں گے۔۔ جھگڑا ختم ۔۔۔ جھگڑا

اس لئے جب یہ مسئلہ اٹھا تو ابتداء میں بہت شدت تھی ، اُب بھی اِس کی گہما گہما ہے۔ لیکن جب ابتداء ہوئی تھی اُس وقت بہت بدتمیزی کے ساتھ اِن باتوں پر بحث ہوئی تھی ۔۔۔ میں تو صرف ایک بی بات کہا کرتا تھا کہ جنہوں نے یہ مسئلہ اُٹھا یا ہے سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ، اُن کے اُستاذ ہیں سید انور شاہ کشمیری ۔۔ بخاری صاحب کے پیر ہیں حضرت مولا ناحسین علی صاحب اور حضرت مولا ناحسین علی صاحب کے پیر ہیں ، موکی ذکی والے۔

ہمیں اُن کاعقیدہ بتا دیں کہ انورشاہ صاحب کا کیاعقیدہ تھا؟ اور حضرت مولا ناحسین علیٰ کا کیاعقیدہ تھا؟۔ پھر ہم کہیں سے کہ بات ٹھیک کہتے ہیں۔۔۔اَب اگراُن کاعقیدہ اُن کے اُستاد والاعقیدہ نہیں ہے۔۔اُن کاعقیدہ اُن کے ہیر والانہیں ہے۔۔۔اُن کاعقیدہ اُن کے ہیر والانہیں ہے۔۔۔ہم اُس پر چلنے کوتیار نہیں۔ بیڈ مراہ کن فرقہ ہے معلوم نہیں ہمیں کس جنگل میں پہنچاوے؟۔۔۔جہاں سے میسارے اَ کابر آتے ہیں ہم تو اس لائن پر چلنے والے ہیں۔۔ ہس سیدھا ساحساب ہے۔ اِس سے زیاوہ کوئی بحث نہیں۔۔

#### برم گلہائے دیو بند کے قیام کا مقصد

اور إس بزم سے آغاز اور علما و دیوبند کے کارنا ہے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات کواپنے آکا برکا تعارف ہو، اور تعارف کے ساتھ ساتھ آپ اُن کی اِفتداء اور اِنتاع ''علی وجہ البھیر ہ ''کریں۔ اِس طرح حضور ﷺ کسلسلہ مصل ہونے کی وجہ سے یقینا آپ حضرات کو گمرای کا کوئی اندیشہ ہیں۔ آئکھیں بند کرکے اُن کے بیچھے چلتے چلے جائے ،لیکن اپنی معلومات کو مضبوط کرنے کے لئے مطالعہ کی عادت ڈالیس۔ جس طریقے سے میں نے کمایوں کی نشاندہ ی کی ہے، اِن کواپنے پاس خرید کر رکھیں اور اِن کا خوب مطالعہ کریں تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو۔ صرف اخباروں ، رسالوں اور اِن کا خوب مطالعہ کریں تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو۔ صرف اخباروں ، رسالوں اور اِن کا خوب مطالعہ کریں تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو۔ صرف اخباروں ، رسالوں اور اِن کا خوب مطالعہ کریں تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو۔ صرف

# شيخ الهند كى طرف أيك جھونے واقعدى نسبت

معلوم بین یہ بات کہنا مناسب ہوگا یا بین ۔ عام طور پر جارے مقررین یہ بات اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ حضرت شخ البندگوجس وقت خسل دیا گیا تو اُن کے بدن کے او پر مختلف نشانات دیکھے گئے۔۔ جیسے جلنے کے نشانات ہوتے ہیں، ایسے نشانات دیکھئے گئے اور پہتہ نہ چلا کہ یہ نشانات کس چیز کے ہیں۔ تو بعد میں حضرت مدفی سے بوچھا گیا، آپ نے فرمایا۔۔ اگر یز لو ہا گرم کر کے حضرت شخ البند کے بدن پر لگا تا تھا، جس طریقے سے حضرت بلال کے کو انگاروں پر لٹایا جا تا تھا اور اُن کے بدن پر نشانات پڑے ہوئے تھے۔ یہ لو ہا گرم کر کے بدن پر لگانا، ایسے بی بدن پر نشانات پڑے ہوئے تھے کین حضرت نے منع کر دیا تھا۔۔ اگر چیش البند کے جسم پر نشانات پڑے ہوئے تھے کین حضرت نے منع کر دیا کہ میری زندگی میں اِس کا اظہار نہ کرنا۔ اُب چونکہ حضرت کی وفات ہوگئی ہے اِس کے میں ہتار ہا ہوں بیدا ستان عام طور پر آپ نے مقررین کی زبان سے تی ہوگ۔۔ لئے میں ہتار ہا ہوں بیدا ستان عام طور پر آپ نے مقررین کی زبان سے تی ہوگ۔۔

#### هقيقت واقعه

حضرت شیخ البند جب جیل میں تھے و ان کے ساتھ چارا فراداور بھی تھے۔
حضرت مولا ناحسین احمد مدنی اور حضرت مدنی کے بھینج وحیداحمداور ایک علیم نفرت حسین تھے جن کا انتقال و بیں مالٹا میں ہوگیا تھا۔ اور ایک حضرت مولا ناعزیر گل سخا کوٹ حضرت مولا ناعزیر گل ک سخا کوٹ (مردان) والے ۔۔ میں پانچ دفعہ سخا کوٹ حضرت مولا ناعزیز گل کی خدمت میں گیا ہوں ، اور ایک دفعہ تو حضرت مہتم صاحب جناب الحاج غلام مجمد عبای خدمت میں گیا ہوں ، اور ایک دفعہ تو حضرت مہتم صاحب جناب الحاج غلام مجمد عبای الحمد اسلامیہ باب العلوم کمروڑ پکا) کے والد صاحب مجمد ساتھ لے کر مجملے تھے اور مفتی ظفر اقبال صاحب (ناظم اعلی جامعہ اسلامیہ باب العلوم کمروڑ پکا) بھی ساتھ تھے یہ اُن دنوں طالب علم تھے۔

تو اُن کے سامنے میری موجودگی میں اِس واقعہ کا تذکرہ آگیا کہ جی حضرت شیخ البندصاحب کے ساتھ بودی زیادتی کی گئی کہ لوہا گرم کرکر کے اُن کے بدن کے اوپرلگایا گیا۔ تو مولا ناعز برگل گویہ بات س کوا تنا عصم آیا کہ آئکھیں سرخ ہو گئیں۔ ویسے تو پہلے بی اُن کا چہرہ بہت بی سرخ رنگ تھا تو جب عصر آگیا تو ایسے نظر آیا جیسے چہرہ سے شیطے نگل رہے ہیں۔ فرمانے گئے کون کہتا ہے کہ انگر بیزنے اِس طرح کا معالمہ کیا، حضرت کا تو اتنا احر ام اللہ نے قائم کیا تھا کوئی اُنگی انگی نہیں ہلا طرح کا معالمہ کیا، حضرت کا تو اتنا احر ام اللہ نے قائم کیا تھا کوئی اُنگی انگی نہیں ہلا سکا۔ ہم اُن کے خادم تھے۔ ہمیں کی نے پھو نیس کہا تو شیخ البندگو کسی نے کہا کہنا تھا؟ یہ سب غلط بات ہے۔

# حضرت شيخ الهنيدكي عظمت

تو حضرت بیخ الہند کے متعلق اس فتم کے قصے جوعام طور پر بیان ہوتے ہیں۔ حضرت مولا تا عزیر کل صاحب نے بڑی شدت سے اِس کا انکار کرتے ہوئے تر دید کی ہے، اور کہا کہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ اُن کے سامنے تو ہر کسی کی گردن جھکتی تھی، ہرکوئی اُن کا احترام کرتا تھا، جیل میں ضرور تھے لیکن کسی سزایا تکلیف کا کوئی معالم نہیں

المنظمات حصوالعثين المنظم المن

کیا گیا۔ بالکل نہیں۔ اب دیکھویہ واقعہ لوگ کتنے درد انگیز انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ جبکہ ساتھ والے رفقاء کہتے ہیں کہ اِس میں حضرت شیخ البندگی کوئی عظمت نہیں کہ فلا با تیں ان کی طرف منسوب کر کے ان کی عظمت کو قائم کیا جائے۔۔ اُن کو اللہ تعمان کے غلم اور عمل اور عمل اور علی سے اعتبار سے ۔۔ ان کے عزم کی پختگی اور اپنے موقف برجی وار پختے ہونے کے اعتبار سے جوعظمت دی تھی اُسکے سامنے اچھے بھلے انگریزوں کی سر جھکا تھا۔ تو بالکل سیح اور سجی معلومات وہ ہیں جو ان کی سوانح میں منتی ہیں ، جنکا حاصل کرنا ضروری ہے۔

ت کلم بہت ہواہے اِس میں کوئی شک نہیں انیکن جھوئی حکایت بیان کرنا کوئی لائق شخسین یا قابل تعریف امرنہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور میہ آپ کو اینے ان بزرگوں کی سوانحات ہے ملے گا۔

دعوت ِفكر

مولا تاحسین احمد کی نے وہاں کے حالات اسپر مالٹا' کے تام سے لکھے ہیں اِس کو بڑھے، اور حفرت کی اپنی خودنوشت نقش حیات سے اُن کی عظمت ہملی عظمت، اِستقامت، نظرید کی پختگی ، عزیمت کی منبوطی، بیسب آپ کے سامنے ہمیں سے ۔۔۔ اور آپ کا تعلق اُن اَ کابر کے ساتھ منبوط ہوتا چلا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کوعلماء دیو بندگا می جانشین بنائے، اب وقت آپ کے اے تیار ہیں کیونکہ کفر آپ کا ہے کہ ہم بھی اپنے اکا ہر کی طرح قربانی دینے کے لئے تیار ہیں کیونکہ کفر چاروں طرف ہے کا لی آندھی کی طرح اُٹھ رہا ہے اور اِس وقت اپنے آپ تو مجھا ٹا اور عوام کی رہنمائی کرنا اِس فتم کا مجاہدہ چاہتا ہے جس نتم کا مجاہدہ ہمارے اُکا ہرنے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوتو فیق دے اور اِس راستے میں ہمیں قربانی دینے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین

وَ آخر دِعُوانًا إن الحمد لله رب العالمين



رنظيان حكيم العصر ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعِيتُ بِرِ وَقَى ﴾ ﴿ ﴿ الْمُعِيتُ بِرِ وَقَى ﴾

## اليميت برده

إِلْمُهُدُ لِلّهِ نَعْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغَفِرُهُ وَيُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنِهُ فَذَهُ لِللّهِ مِنْ شُرُور اَتُفْسِنَا وَمِنْ سَيَئْتِ اَعْمِالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا هُادِي لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لَا إِلّهُ إِلّا اللّهُ وَحَدَهُ لَا عُلَاهُ مِنْ لَنْ اللّهُ وَحَدَهُ لَا عُلَاهُ وَمُولَانًا مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَلْي اللّهُ تَعْالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَأَصْحَابِهِ الْجَمْعِيْنَ. امّا بَعْدُ.

بِالسَّنَدِ الْمُتَصِلِ مِنَا إِلَى أَمِيْرِ الْمُوْمِنِيْنِ فِي الْحَدِيْثِ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

عُمَالَ حُمَّدُ ثَمَّا أَحُمَدُ ابُنُ أَشَكَابٍ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ ابُنُ فُضَيْلِ عَنَ عَمَّارُةَ ابْسِ الْمُعَقَّاعِ عَنَ أَبِى دُ رَعَةً عَنَ أَبِي هُرِيْرَةً رَضَى اللّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

كَلِمَتَانِ حَبِيُبِتَانِ الرَّحُطِنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ تُقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ شُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهٖ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

\*\*\*

#### خطاب كارُخ

چونکہ بیاجماع طالبات کے مدرسہ میں اُنکے سالانہ اَسباق کے اختا م کے موقع پر بلایا گیا ہے۔۔ اِسلے اِس میں اصل کے اعتبار سے مخاطب تو طالبات ہی موں گی۔۔ جبکہ جلسہ میں تشریف فر مامر دحضرات ، باوجود مردوں کی عورتوں پرقدرتی و فطرتی فوقیت کے ، آج کے اِس جلسہ میں مرد حضرات عور دتوں کے تا کی موں گے۔

اس جلسہ بن اصل مستورات اورطالبات بیں۔۔جبکہ میرے سامنے تشریف رکھنے والے آپ حضرات کی حاضری اِس میں حفیٰ ہے۔ چنانچہ میرے خطاب کاعمومی رُخ طالبات کی طرف ہی رہے گا۔۔ اِس کئے اگر میں مؤنث کی ضمیریں اِستعال کروں تو وہ انہی راشدات کے لئے ، طالبات کے لئے ہوں گی جن کا یہ سبت ہے۔۔لہذا آپ حضرات اِس کوموس نہ فرما کیں۔

# أنبيا كى وراثت

اصل بات بدہے کہ بیلم جس کا مرکز بدیدرسہ ہے۔۔ بیلم اَ نبیا کی وراثت ہے۔۔جبیہا کہ سرورِ کا مُتابت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا:

ٱلْعُلَمَآءُ وَرَثَهُ الْانْبِيَآءِ....

صرف بنہیں کہا''و د ثقسی " ۔۔۔علماء میرے وارث ہیں۔۔۔مفرد کا صیغہ اِستعال نہیں فرمایا، جمع کا صیغہ اِستعال فرمایا۔۔۔

ٱلْعُلَمَآءُ وَرَقَهُ الْانْبِيَآءِ....

علاءتمام أنبياكے وارث ميں!اور پھرساتھ بى فرماياكہ:

ٱلْانْبِيَآءُ لَمُ يُورِّتُ دِيْنَارُا رَّلَا دِرُهَمًا.....

أنبيا درجم و دينار كا ورثة نبيل چهورُ اكرتے ، درجم أس وفت جاندى كا ہوتا تھا ، اور دينارسونے كا ہوتا تھا۔ توسونا جاندى بدأ نبياعليهم السلام كاور ثنبيل ہے۔۔۔ لَمْ يُورِّث دِيْنَارًا وَ لا دِرُهَمًا ، إِنَّمَا وَرَّنُو الْعِلْمَ .....

# ر المعتبر في العبر العبر العبر المعبت بود في العبر المعبت بود في العبر المعبت العبر المعبت العبر المعبت العبر المعبت العبر المعبت العبر المعبد المعبد العبر المعبد المعبد العبر المعبد المعبد العبر المعبد العبر المعبد العبر المعبد العبر المعبد العبر المعبد المعبد العبر ال

اَ نبیا درہم و دینار کا ور ثنہیں چھوڑ اکرتے۔۔اَ نبیا تو علم کا ور ثرچھوڑ کے جاتے ہیں۔۔۔

وَمَنُ اَنَحَذَ الْعِلْمَ اَنَحَذَ بِحَظٍّ وَالْجِرِ.... أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ " "جس نعلم حاصل كرليا أس نے بہت برُاحصہ حاصل كرليا ـ"

## الله كامردول كوخطاب كرنے ميں حكمت

یہ فرمان سرور کا تنات صلی اللہ علیہ دسلم کا ہے۔ اب یہاں لفظ اگر چہ علاء کا ہے اور علاء عالم کی جمع ہے، عالم مذکر کا صیغہ ہے، کیکن آپ کو معلوم ہونا جا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے دین کی باتیں اکثر و بیشتر مردوں کو بخاطب کرتے ہوئے بیان کیں اور عور تیں ضمنا اِس میں شامل ہوتی ہیں رجیسے

الله السَّلوة \_\_\_

ند کر کا صیغہ ہے ،عورتو ل کو بھی شامل ہے۔۔۔

🏶 اتُوا الزَّكُوةَ ـ ـ ـ ـ ـ

مذکر کا صیغہ ہے عور توں کو بھی شامل ہے۔۔۔

🕸 امِنُوًا بِاللَّهــــ

ند کر کا صیغہ ہے، عور توں کو بھی شامل ہے۔۔۔

تو اصل کے اعتبار سے تذکرہ مردوں کا ہوتا ہے اور اِس تھم میں ٹریک عورتیں بھی ہوتی ہیں۔۔۔ ویاعورتوں کو علیم مردوں کے شمن ہیں دی جارہے ہوا ہے جارہے اِس طرح اُحکام بیان کئے جارہے ہیں تو مردوں کے شمن میں بیان کئے جارہے ہیں۔۔البتہ کہیں کہیں جہال عورتوں کے خصوص مسائل آئے ہیں وہاں مؤنث کے ہیں۔۔البتہ کہیں کہیں جہال عورتوں کے خصوص مسائل آئے ہیں وہاں مؤنث کے مین ،اور براوراست عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔لیکن اُکٹر و بیشتر صیغے نذکر کے اِستعمال کر کے بی اُحکام دیے گئے ہیں۔۔۔ اِس لئے اُکٹر و بیشتر صیغے نذکر کے اِستعمال کر کے بی اُحکام دیے گئے ہیں۔۔۔ اِس لئے کہاں لفظ غلام مات میں مراد ہیں۔۔کہ مرد جوعلم حاصل یہاں لفظ غلام مات میں مراد ہیں۔۔کہ مرد جوعلم حاصل

المنات دكيم العصي ١٩١٠ - ١٧٠ الهميت بردق

کریں وہ بھی اُنبیا کا در شہمیٹتے ہیں اور عور تیں جوعلم حاصل کریں وہ بھی اُنبیا کا در شہ سمیٹتی ہیں۔ تو بیہ در شہمردوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بیرعور تیں بھی اِس کے ساتھ شریک ہیں۔

# عورتيں احكام كى مكلفہ ہيں

ادر الله کی عبادت جس طرح مرد کے ذمہ ہے ،عورت کے ذمہ بھی

اور باقی اخلاق، معاشرت، معاملات کے جینے اِسلامی احکام آئے ہیں۔ وہ مردوں کے لئے بھی ہیں اور عور تول کے لئے بھی ہیں۔۔۔مردوں کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ مردوں کے ضمن میں عور تیں بھی اِن سب احکام کی مکلف ہوتی ہیں۔اب جب عور تیں عقید ہے کی مکلف ہیں تو ان کوعقیدہ بھی سیکھنا جا ہئے۔

عبادت کی مکلف ہیں تو اُنہیں عبادت کے احکام بھی سکھنے چا ہیں۔۔۔
اس طرح باتی معاملات۔۔۔ معاشرت۔۔۔ والدین کے حقوق۔۔۔ خاوند کے حقوق۔۔۔ اور جس طرح وہ جن حقوق۔۔۔۔ اولاد کے حقوق۔۔۔۔ اولاد کے حقوق۔۔۔۔ اولاد کے حقوق۔۔۔۔ اولاد کے حقوق۔۔۔۔ اور جس طرح وہ جن اُمور کی مکلف ہیں، اُنہیں لازی طور پر اُن کاعلم حاصل ہوتا چاہئے۔۔۔ اِس لئے علم کاحاصل کرتا جیسے مردول پر فرض ہے ایسے ہی عورتوں پر بھی فرض ہے۔

اور إس دين كاسكھنا يحسے مردول پر فرض ہے كورتوں پر بھى فرض ہے۔۔۔
اس فرض ميں وہ دونوں بى برابر كے شريك بيں۔ إس لئے جوانبيا كى وراشت آربى
ہے۔۔۔ ہماں علماء كے لئے ہے۔۔۔ وہاں عالمات كے لئے بھى ہے۔ جہاں

المستبيرة المستبيرة والمستبيرة

اِس کے فضائل طلباء کے لئے ہیں۔۔وہاں طالبات کے لئے بھی ہیں۔۔۔یہ مب کے سب مشتر کہ ہیں۔۔۔یہ مسب کے سب مشتر کہ ہیں۔

#### عورتول كي فطرت كا تقاضا

اگرآپ چاہیں تو اِس سے میاشارہ بھی اُ خذکر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی عورتوں (اُنٹسسیٰ (مؤنث) جنس کو) کو بہت صد تک تذکروں میں بھی پرد ہے میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔۔۔ آپ اِس سے بینکتہ اُ خذکر سکتے ہیں کہ اِسلام میں ،علم کے اندر بھی اکثر و بیشتر اِس جنس کو جو ہمار ہے ساتھ برابر کی ہے اللہ تعالی پردہ میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اِن کا تذکرہ اتنا کھل کے بیں کرتے جتنا کھی کرمردوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اِنہیں پرد ہے میں رکھا جائے۔

## لفظ عورت كى لغوى شخقيق

اب کیا کریں، ہماری زبان میں اس نے کے لئے جولفظ اِستعال ہوتا ہے وہ افظ اِستعال ہوتا ہے وہ افظ ہم اِستعال کرتے ہیں ہے وہ افظ ہم اِستعال کرتے ہیں عورت ۔۔۔اور آپ کے علم میں ہونا چاہئے کہ عورت عربی کا لفظ ہے۔ قرآن کریم کی سورة احزاب میں بھی پیلفظ آیا ہے:

إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَةً وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِوَارًا..... اورفقه كى كتابول من مردكي طرف ورت كالقظ مضاف ہے۔۔۔ عورة الرجل ما تحت السوة الى الرّكبة.....

عورت كالفظ يبال بعى بولا كيا ہے \_\_\_

توعورت کالفظی معنی ہے قابل ستر چیز، چھپانے کی چیز، جس کا ظاہر کرنا انسان کے لئے باعث شرم اور باعث عار ہو۔اُس کو کہتے ہیں عورت ۔۔۔ لفظی معنی اِس کا رہے۔ اور یہ جونقہ کا فقرہ میں نے پڑھا ہے، اِس کا معنی ہے۔۔ مرد کے بدن میں ہے۔۔ ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ۔۔ یہ مرد کی عورت ہے: عورة الرجل ما تحت السرة الى الركبة.....

بدن کا بیر حصه ایسا ہے کہ جس کا نٹکا کرنا مرد کے لئے باعث شرم اور باعث عار ہے ،لفظ عورت کا بیمعنی ہے۔

# لفظ مستورات كالغوى تحقيق

یا پھرہم لفظ اِستعال کرتے ہیں مستود ات۔۔۔بدلفظ مستورة کی جمع ہے۔ ایئر پورٹ پر، لاری اڈوں پر جہاں اِن کے لئے نشست کا علیحدہ انتظام ہوتا ہے وہاں کھا ہوتا ہے۔ اور بہھی ہوتا ہے۔ اور بہھی آ پ جانے ہیں کہ مستورات ۔۔ مستورة کی جمع ہے اور مستورة کا معنی ہوتا ہے پر کہ مستورات ۔۔ مستورة کی جمع ہے اور مستورة کا معنی ہوتا ہے پر دے میں رکھی ہوئی چیز، چھیائی ہوئی چیز۔

ستر چھپانے کو کہتے ہیں، تو مستورۃ کامعنی ہے چھپائی ہوئی چیز۔۔لہذا مستورات اُن چیزوں کو کہا جاتا ہے جو چھپائی ہوئی ہوتی ہیں۔جن کو زگانہیں کیا جاتا، اِس لفظ کامعنی بھی یہی ہے۔

اب لفظ عـــورت که لو۔۔۔تووه ستر کا تقاضا کرتی ہے۔۔اورا گرلفظ مستورات کہ لو۔۔۔تووہ لفظ اِس بات پردلالت کرتا ہے کہ۔۔یوہ چیز ہے جو چھپا کرر کھنے کی ہے۔۔۔طاہر کرنے کی نہیں ہے۔۔۔۔

## معاشرے میں جھوٹی اصطلاح

- اب جو بیبیاں منہ نظے کر کے پھرتی ہیں۔۔۔
  - 🟶 میر نظیر کے پھرتی ہیں۔۔۔
  - 🟶 ٹائٹیں ننگی کر کے پھرتی ہیں۔۔۔
  - 😁 بازو نظے کر کے پھرتی ہیں۔۔۔

اُنہیں ہم مستورات کہتے ہیں ۔تو جھوٹ بولتے ہیں کہ سے ؟؟۔۔اِی طرح وہ عام خوا تین جوابے آپ کوئر تی یافتہ بھتی ہیں ۔اورٹر قی کرتے کرتے حیوانوں کی فہرست میں چلی گئی ہیں۔۔وہ نظے ہونے کے باوجودہم سے پوچھیں کہ ہم کون ہیں؟اگرہم کہتے ہیں کہآ پ مستورات ہیں۔تو ہم جھوٹ بولتے ہیں۔۔۔ بیمستورات نہیں ہیں۔۔۔اگرہم اُن کوعورت کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں، یہ عور تیں نہیں ہیں!!

عورت کا تو معنی ہے چھپا کے رکھنے کی چیز۔۔۔ تو جو چھپی ہوئی نہیں ، ننگی پھرتی ہے وہ عورت کہاں ہوئی ؟ اور مستورۃ کہاں ہوئی ؟۔۔۔ اِس لئے اُن کے لئے یہ لفظ اِستعال کرنا ہی سرے سے جھوٹ ہے۔

حجاب میں رہنا، پردے میں رہنا، عورتوں کا اصل منصب ہے، یہ اُن کے لئے کوئی قید نہیں۔ جس طرح آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو گراہ کیا جارہا ہے کہ پردہ عورت کے لئے قید ہے۔

ا عورت کو کیول مقید کر کے رکھا جائے ؟ ۔ ۔ ۔

🟶 💎 پیکیوں مرد کی طرح آ زادنہیں پھر سکتی ؟\_\_\_

اسلئے کہ باپردہ ہونا عورت کی فطرت کا نقاضا ہے۔۔۔اور بے پردہ ہونا اُس کے لئے عذاب ہے، کوئی راحت نہیں ہے۔۔۔

## چھیا کے رکھنے والی چیزیں

اگرآپ ذراحالات پرغور کریں گے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ اصل کے اعتبار سے چھپا کے رکھنے کی دوہی چیزیں ہیں۔ایک دولت اور ایک عورت۔۔دولت چھپا کرر کھنے کی چیز ہے یا عورت چھپا کرر کھنے کی چیز ہے۔

دولت کو چھپا کے رکھنا یہ دولت کے لئے کوئی عیب نہیں، اِس کی ذاتی حیثیت کا تقاضا ہے کہ:

اگرآپ اِس دولت کونمایاں کریں گے تو چورلیکیں گے۔۔۔

🟶 🏻 ڈاکولیکیں مے۔۔۔

🟶 لٹیرےآ جا کیں گے۔۔۔

اور ہر وفت آپ خطرے میں ہول گے۔۔۔ کدکسی وفت بھی یہ آپ پر تجاوز کر کے زیادتی کہ کسی دفت بھی یہ آپ پر تجاوز کر کے زیادتی کر کے آپ کولوٹ سکتے ہیں اور آپ کواپنی دولت سے محروم کر سکتے ہیں۔۔۔

اِس کئے کوئی آ دمی اپنی دولت کونمایاں نہیں کیا کرتا جہاں تک ہوتا ہے انسان اپنی دولت کومحفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ سی کو پیتہ نہ چلے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے اور کہاں رکھی ہوئی ہے۔۔۔

- اور جواس بات کونمایاں کرتے ہیں۔۔۔
  - ⊕ شوبازی کرتے ہیں۔۔۔
  - 🕸 وکھاتے ہیں اور و کیھتے ہیں۔۔۔
  - 🟶 وہ ڈاکوؤں کے نشانے بنتے ہیں۔۔۔
- ان کاوپردست درازی کرتے ہیں۔ تو دولت چھپاکے رکھنے کی چیز ہے نمایاں کرنے کی چیز نہیں۔۔ اپنی دولت کو گھپا کے رکھنے کی چیز ہے نمایاں کرنے کی چیز نہیں۔۔ اپنی دولت کو پھپا کررکھیں گے تو اُس سے چھ طور پر فائدہ اٹھا سکیس کے ورنہ اگر آپ نے اپنی دولت کو نمایاں کیا تو ہر وفت خطرہ ہے کہ آپ لوٹے جائیں گے۔دولت سے ماتھ دھو بیٹھیں گے۔دولت سے ماتھ دھو بیٹھیں گے۔۔۔

## عورت کے تقدس کا تقاضا

اوردوس بنبر پر چھپا کے رکھنے کی چیزعورت ہے۔ یہ عورت کے تقدی کا تقاضا ہے۔ عورت کی فطرت کا تقاضا ہے۔ عورت اگر چھپی رہے گی تو اُس کا خاندان محفوظ رہے گا۔۔ اُس کے بچوں کا نسب شبہ سے بالاتر ہوگا۔۔ اور کوئی اُن پر انگل نہیں اٹھاسکتا۔۔ ہر طرح ہے اُس کی حرمت قائم ہوگی۔۔۔ اور جب اُن کونمایاں کریں گے۔۔ اُن کو فاسق ، فاجراور بدمعاش جھا تکتے ہیں اور آ تکھوں آ تکھوں ہے اُن کی عصمتوں کولو منے ہیں یالو منے کے پروگرام بناتے ہیں۔

میں کہنا ہوں ۔۔ آج صرف ایک دن کے اخبارات دیکھ لیجئے۔۔ اِس طرح کی کتنی واردا تیں ہوتی ہیں۔۔۔ کہیں اغوا ہو گئے۔۔۔ کہیں زبردی لاکی اٹھا لی گئے۔۔۔ کہیں زبردی عصمت وری ہوگئی۔۔۔ یہ ہوگیا ،وہ ہوگیا۔۔۔ بیسب کے سب واقعات اِس کا جمیمہ ہیں کہ جو چھپا کے رکھنے کی چیزتھی اُسے نمایاں کر دیا گیا۔ نمایاں ہونے کے بعد عورت کی وہ حیثیت نہیں رہتی ، اور نہ ہی وہ '' مستورة ''رہتی ہیں۔

#### سب سے بڑا شرف انسانیت

انسان کے لئے سب سے بڑا شرف جواس کو حیوانات اور عام جانوروں سے متازکرتا ہے۔۔۔ اور سبت کی پاکیزگ ہے۔۔۔ اور نسبت کی پاکیزگ ہے۔۔۔ اور نسب کی پاکیزگ جورت کے پر دیمے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر عورت پردے میں نہ ہوتی نسب کی پاکیزگ حاصل نہیں ہوتی اور پھر اِس کی فطرت ہی ہی ہے۔

فطرت کا تقاضا پورا کیا جائے تو جبر نمیں کہلاتا۔۔۔

#### دين فطرت كامعنى

دین فطرت کامعنی ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کو وہ احکام دیئے جاتے ہیں جواس کی فطرت کے عین مطابق ہوتے ہیں۔۔۔یاس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہوتا۔وہ جب اُن کو اپنا تا ہے تو راحت محسوس کرتا ہے۔۔۔اِس کئے دیکھیں!! قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالی نے مردوں کیلئے بہت می نعمتوں کا ذکر کیا ہے ،وہاں مردوں اورعورتوں کی جنت کا ذکر کیا ہے۔۔۔اللہ تعالی نے مردوں کی جنت کے خریاں مردوں کو جنت کا ذکر کیا ہے۔۔۔اللہ تعالی نے مردوں کی جنت کے خریاں ذکر کی جنت کے خوبیاں ذکر کی جنت کے خوبیاں ذکر کی جنت کے جنایاں خوبیاں ذکر کی ہیں،اُن میں سے ہر خوبی عورت کی زینت ہے۔۔۔ورت کا وقار

منات مکیم العصر ۱۷۷ می العصر العصر ۱۷۷ می العصر العصر

جنت میں پردے کا انتظام

قرآن کریم میں بھی بھی ہے۔۔۔۔ کین جہاں اور بہت ساری باتیں ذکر کی گئ نعتوں کا انتہاء در ہے کا ذکر ہے۔۔۔ کین جہاں اور بہت ساری باتیں ذکر کی گئ ہیں۔۔۔ اُن میں سے ایک بات قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث کی تو بیٹارروایات میں ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں جنتی عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا

حُورٌ مُقْصُورًاتُ فِي الْخِيَامِ ـــ (الله

مور سے سرو مستور کوریں (جنت کی معززعور تمیں) نحیموں کے اندر بند کی ہوئی ہول گی ، نظم مر، بے پروہ۔۔ جنت میں بھی عور تیں نہیں پھریں گیا۔۔۔

مَقَصُورَاتَ فِي الْمِعِيَامِ كَالفَظ سورة الرَّمْن مِن آيا ہے۔ اور حدیث مِن متعددروایات الی ہیں جہاں آیا ہے کہ جنتی کے بہت بڑے بڑے نیمے ہول گے اور اُن خیموں کے ہر ہرکونے میں اُس کے اہل وعیال ہوں گے۔ الی الی صفت کی عور تیں ملیں گی۔۔۔

ر ریس می مام علم لوگ سوال اٹھا یا کرتے ہیں کہ مردوں کے لئے توجہ بنست میں سب سچھ ہوگا۔۔۔عورتوں کے لئے جنت میں کیا ہوگا؟۔۔۔

یہ سوال وہ اٹھایا کرتے ہیں جن کاعلم کمزور ہے اور بات کی تہدتک رسائی نہیں۔ ہیں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کریم عورتوں کا ذکر عموماً مردوں کے ختمن میں فرمایا کرتے ہیں۔۔۔ یہاں بھی مردوں کو جنت میں ملنے والی جنتی ہیویوں کا ضمناً ذکر ہے ۔۔۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو اصل کے اعتبار سے وہ تعریف جنتی عورتوں ہی کی ہے۔ جن کی خوبیوں کو اُجا گر کیا گیا ہے۔

أن كاحسن و جمال \_\_\_

المعان دكيم العمر ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ المعيت بير دون

- ان كے لئے اجمے سے اجمالہاس ---
- ان کے لئے اچھے سے اچھے زیورات۔۔۔۔
- ان کے لئے اجھے ہے اچھامکان اور گھر کی زیب وزینت۔۔۔بیکورت کی فطرت کا تقاضا ہے کہ:
  - ال كوافي سے الجي زينت جا ہے۔۔۔
    - الجمع ساجهامكان ما بيعدد
  - ا تھے ہے اچھا کھر کا سامان جا ہے۔۔۔
    - اجھے۔۔۔
  - اچھے سے اچھے زیورات چاہئیں۔۔۔
     بیعورت کی فطرت کے تقاضے ہیں۔۔۔

#### عورت كي فطرت كامطالبه

اور الله تعالی اُن کی اِس فطرت کو کمال درجے میں پورا کرے گا۔۔۔اور پھر خورت کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی محبوبہ ہواور خاوند اِس کے ساتھ بھر پور محبت کرے۔ اور کی جب ہی جب خورت اپنے خاوند کی محبوبہ ہو۔۔۔ پور محبت کرے۔ اور کی جب ہی ممکن ہے جب خورت اپنے خاوند کی محبوبہ ہو۔۔۔ الله تعالی نے قرآن کر کیم میں صاف لفظوں میں ذکر کیا ہے:

عُرُبًا أَتُوابًا ..... (١٥١)

اب جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو عُسوُ بنا کا ترجمہ پڑھیں، عُسرُ بنا کہتے ہیں حَبیبَ ات کو بہت محبوب ہوں گی جو خاوندوں کو بہت محبوب ہوں گی اور خاوندائن کے ساتھ ٹوٹ کردل بحر کرمجت کریں گے۔

صحيح منصب معلوم كرينے كاذر بعه

قرآن کریم کے ان الفاظ کے ضمن میں عورت کو اپنا حقیق منصب بچھنا چاہئے۔ جہالت نے عورت کو بہت غلط راستے پہ ڈال دیا ہے۔ اُسے ا پنے اصلی مقام سے ایک سازش کے تحت دور کر کے اللہ اور اُس کے رسول کا بخشا ہوا مقام اور مرتبہ چھین کر ذلت وہتی کے گڑھے ہیں دھکیلا جار ہاہے۔۔۔

الله جزائے خبردے اُمت کے اِن عُمُواروں کوجو اُسے بچانے کیلئے عورتوں کی دی تقلیم کے اوار سے بنارہے ہیں۔۔۔ جب اِن میں قرآن وحدیث کی تعلیم ہوگا تو عورت کو اپنا صحیح منصب معلوم ہوگا۔۔۔اور جب عورت اپنا صحیح منصب ما این الله کے احکام نبھائے گی۔۔ جن کی جان لے گی تو اپنی فطرت کے مطابق اپنے الله کے احکام نبھائے گی۔۔ جن کی بدولت اِس کو جنت میں اِی طرح کی خوشحال زندگی ملے گی جس طرح کی خوشحال زندگی مرد کو صلح کی ۔۔۔ اِس طرح مرد کی فوشحال زندگی ملے گی جس طرح کی خوشحال زندگی مرد کو صلح گی ۔۔۔ اِس طرح مرد کی فطرت کا تقاضا بھی پورا کیا جائے گا اور عورت کی فطرت کا تقاضا بھی پورا کیا جائے گا اور عورت کی فطرت کا تقاضا بھی پورا کیا جائے گا اور عورت کی فطرت کا تقاضا بھی پورا کیا جائے گا اور عورت کی فطرت کا تقاضا بھی پورا کیا جائے گا اور عورت کی فطرت کا تقاضا بھی پورا کیا جائے گا اور عورت کی فطرت کا تقاضا بھی پورا کیا جائے گا اور عورت کی فطرت کا تقاضا بھی پورا کیا جائے گا ۔۔۔ (سجان الله)

# عورتون كودعوت فكر

میں اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں سے جو اِس وقت میری آ واز من رہی ہیں کہتا ہوں کر آن اور صدیث نے کہتا ہوں کر آن اور صدیث نے اِس پہلوکو ضرور پیش نظر رکھو کر آن اور صدیث نے تمہارے لئے پردے کا کہنا اہتمام کیا ہے؟؟۔جبکہ پجھ بدخواہ تم سے اِس نعت کو چین کر تمہیں ایک بازاری جنس بنا کر لوگوں کی آئھوں اور شہوت کا نشانہ بنانے کے در ہی ہیں۔۔ وہ تمہارے کھلے دیمن اور اللہ کے باغی ہیں۔ قرآن وصدیث کی خالفت اور بے پردگی میں تمہاری ہرگز عزت نہیں ، بلکہ اِس میں تمہاری واست بی خالفت اور بے پردگی میں تمہاری ہرگز عزت نہیں ، بلکہ اِس میں تمہاری واست بی ذات ہے۔۔۔ اگر ہم قرآن وصدیث کو مانے ہیں اور اُن کے اور ایمان رکھتے ہیں قرات کو چربمیں یہ می مانیا ہوگا کہ خوا تین کی فطرت کا نقاضا منٹو کے ہے کہ وہ مستورات بن کے پر جمیں یہ می مانیا ہوگا کہ خوا تین کی فطرت کا نقاضا منٹو کی چربمیں ہیں۔اور نہ بی نمایاں کرنے کی چربمیں۔ اور نہ بی نمایاں کرنے کی چربیں ہیں۔اور نہ بی نمایاں کرنے کی چربیں ہیں۔اور نہ بی نمایاں کرنے کی چربیں ہیں۔اور نہ بی نمایاں کرنے کی چربیں۔

#### دورِحاضرکاسب سے بردافتنہ

اِس کئے آج کے فتنوں میں ایک بہت برا فتنہ بے پردگی کا فتنہ ہے اور

ريطيان دكيم العصر

اِس کا مقابلہ تہہیں اِس طرح کرتا ہے۔ کدا ہے اِن دینی اِداروں میں اپنی سی حی حیثیت کواورا پی فطرت کے تقاضوں کو سی کے کوشش کرو۔ یہ بہت بڑا فرض ہے جوتمہارے اور پائد ہوتا ہے۔۔۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج کل عورتوں کے ذریعے گراہی بہت زور سے پھیلائی جا رہی ہے۔۔۔ گھر گھر جا کرب وین عورتوں کے قافے باطل پرست غلط نداجب کا پرچار کرتے ہیں۔۔۔ لا فدجب عورتیں غلط تبلیغ کرتی پھرتی ہیں۔۔ گھروں میں لچرادر کمراہ کن لٹر پچر پھیلاتی پھرتی ہیں۔ گھروں میں لچرادر کمراہ کن لٹر پچر پھیلاتی پھرتی ہیں۔ فورتیں غلط تعقیدوں کی تلقین کرتی ہیں۔ اِن کا راستہ تم نے روکنا ہے۔۔ اِن کا مقابلہ مردوں کے جیمنے سے گھروں میں عورتوں کی مقابلہ مردوں کے جیمنے سے گھروں میں عورتوں کی ماسان خبیں ہوگئی۔۔۔

#### بنات کے دینی مدارس

اس کے عورتوں کا تعلیم حاصل کرتا اِس دور میں زیادہ ضروری ہوگیا ہے۔۔۔ تاکہ جوفتنہ عورتوں کے ذریعے آرہا ہے۔۔۔ ہماری بچیاں دین کو سمجھ کر اِس فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ لہذا اِن کا تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔۔ آئے۔ مدینے جسے جسے گرائی زورد نے کرآ رہی ہے، اِی طرح اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو توفیق دی کہ انہوں نے جہاں طلباء کے لئے مدرسے بنائے تھے وہاں طالبات کے لئے می مدرسے بنائے۔۔

ابھی ہمارے محترم بچیوں کی تعلیم وتربیت اوراً کے اخلاق وکردارسنوار نے کی تفصیل بیان کررہے تھے،۔۔۔ یہ تنی مبارک اورخوش آئند بات ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس فتم کے ادارے مزید قائم ہوں گے۔۔۔ اللہ تعالی ہمیں تو فیق دے کہ سکولوں ، کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں اپنی بچیوں کو جیج کرانہیں حیا باختہ بے غیرت بنانے کی بجائے ان مدرسوں میں بھیجیں تا کہ وہ اللہ کا دین سکھ کرایک پاکیزہ اور صالح معاشرے کی بنیا دبنیں جو تو م کی دینی اصلاح کا موجب ہو۔۔

و المعرب العصر المال الم

آپ نے سا پھلے دنوں کیا ہوا، جب بچیوں کی دوڑیں گئے گئی تھیں۔۔۔

پاکستانی قوم کی بچیوں کی ٹائلیں نگل کرنے کا پروگرام غیرملکی سطح پہ بنایا گیا۔اور کفر کے
دیسی نمائندوں نے حق نمک اداکرتے ہوئے اُسے روشن خیالی اور صحت مند تفریخ
کا نام دیا۔۔۔۔ چاہئے تو بیتھا کہ بچیوں والے سکولوں اور کالجوں کا بائیکا کے کردیتے کہ
اگر ہماری بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو ہم اپنی بچیاں کالجوں سکولوں میں نہیں
جبجیں گے۔لیکن۔۔ "محیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھرسے '

یہ واز پھراٹھائی تو مولوی نے اٹھائی، پچیاں تو م کی اور اُن کو اِس بے حیائی ہے بچانے تو یہ تھا کہ بچیوں کوسکولوں اور کالجوں میں بھیجنے والے غیرت کرتے۔۔۔وہ قومی سطح پر بائیکاٹ کرتے کہ ہم نے بچیوں کوعلم حاصل کرنے کے ایم سکولوں اور کالجوں میں بھیجا ہے، ہم نے انہیں بے بچیوں کوعلم حاصل کرنے کے لئے سکولوں اور کالجوں میں بھیجا ہے، ہم نے انہیں بے حیا بنانے کے لئے ، نچانے اور بازاروں میں بھگانے دوڑانے حیا بنانے کے لئے ، نچانے اور بازاروں میں بھگانے دوڑانے کے لئے نہیں بھیجا۔

ریکام حیا کے خلاف ہے، غیرتِ ملی کے خلاف ہے۔۔۔ بائیکاٹ کردوای تعلیم کا۔۔۔لیکن اِس تعلیم کا بائیکاٹ تو کیا کرنا تھا؟۔۔۔قوم کی اپنی بچیال بھی تیار ہو گئیں اور اُن کے جامل سر پرست بھی تیار ہوگئے۔۔۔۔پھر اِس بے غیرتی کورو کئے اور توم کی معصوم بچیوں کے حیا کو بچانے کے لئے پیٹا ہے، چیخا ہے اور پریشان ہوا ہے تو صرف مولوی!!

لیکن میہ بند آخر کب تک باندھا جائے گا جب تک بچیوں کوکوئی شعور نہیں ہوگا اور بچیوں کے والدین باغیرت اور باشعور نہیں ہوں گے اُس وفت تک اِس بے حیائی کے سیلا ب کوروکانہیں جاسکتا۔

بے حیائی کے سیلاب کورو کنے کا طریقہ

اس بے حیائی کے سیلاب کورو کئے کا دا حد طریقہ رہے کہ خود بچیوں کے

اندرغیرت کوا بھارا جائے اور بچیوں کے والدین کوغیرت مند بنایا جائے۔

اور اِسی طرح ہمارے گھروں میں اور خاندانوں میں بیٹھار غلط رسم ورواج موجود ہیں جو ہمارے لئے تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ان غلط رسموں۔۔۔غلط رواجوں۔۔۔کی کوئی مرداصلاح چا ہتا بھی ہے تو نہیں کرسکتا۔۔۔کیونکہ جب تک گھر کی عور تیں اِس کا م کونہ چھوڑیں۔ا کیلے مرد کے بس کی بات نہیں۔۔۔گھر کے ماحول کوصرف لڑکیاں بدل سکتی ہیں۔۔۔

#### حضور ﷺ کے دوخطبے

ایک بات ہے تو لطیفے کی لیکن میں عرض کئے دیتا ہوں۔ عام طور پر طالبات کے مدرسے یا طالبات کے اجتماع میں روایت بیان کی جاتی ہے۔۔جو بالکل صحح روایت ہے۔ اِس میں کسی فتم کی گڑ برانہیں ہے۔

ابوسعید خدری رضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک وفعہ عورتوں کے مجمع میں وعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے الله نے جہنم میں واخل ہونے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں واخل ہونے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہے۔

ای طرح صلام المسکوف کے موقع پر جب سورج کو گہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز (صلاۃ کسوف) پڑھائی ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ وقائے نے بیان فر مایا۔ کہ اللہ تعالی نے آج مجھے مجد کی اِس قبلہ والی دیوار پر جنت بھی دکھا دی اور دوزخ بھی دکھا دی۔۔ ہوسکتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں کو اِس پراشکال ہو، لیکن قوت ایمان کی بناء پرلوگ مانے تھے اشکال نہیں کرتے تھے۔۔ کہ ادھر تو کہتے ہوکہ جنت زمین و آسان سے زیادہ و سے جو قبلے والی دیوار پر کسے دکھا دی ؟۔۔۔ اِس دفت کوئی اشکال کرسکتا تھا، آج نہیں کرسکتا۔۔۔ آج گھر گھر نیلی ویژن ہے۔۔ اور اِس کے چندا نجوں کے شیشے میں آپ کو پہاڑ دکھا دیے جاتے ہیں۔۔ آپ کوزمین و آسان دکھا دیے جاتے ہیں۔

المناب و و و المناب و و المناب و و المناب و و و المناب و المناب و المناب و المناب و و المناب و المناب و و المناب و ال

ہیں۔۔جہاز اڑتے ہوئے دکھا دیتے جاتے ہیں ۔۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کی بڑی ہے بڑی چیز کوچھوٹی جگہ پربھی دکھایا جاسکتا ہے۔ آج بینمونہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔۔۔

#### حضور ﷺ كاجنت كود كھنا

تو الله تعالى نے قبلہ والی دیوار پر جنت دکھا دی اور پوری طرح نمایاں کر کے دکھائی، آپ نے سنا ہوگا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی جگہ ہے آ کے کو برخے۔۔۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول الله! کیا بات تھی آپ آپ کے کون بردھے تھے؟ اور پھرآپ پیچھے کیوں ہے تھے؟

فرمایا، جب میں کھڑا ہواتو اللہ نے اِس دیوار پرمیر ہے سامنے جنت نمایاں
کردی، چنانچے میں شوق کے ساتھ آگے کو بڑھتا گیا۔ (اوراس قدر قریب ہوگیا) کہ
اگر میں جاہتا تو کوئی خوشہ اُس جنت کا تو ژکرلاسکتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا سے عالم
غیب کی چیز ہے۔۔عالم غیب میں ہی رہے تو بہتر ہے اِس وجہ سے میں نے اُس کو
تو ژنامناسب نہیں جاتا۔

اور جبتم نے مجھے دیکھاتھا کہ میں گھبرا کر پیچھے کو ہٹا ہوں تو اُس دنت اللہ تعالی نے اِسی دیوار پرمیرے سامنے دوزخ نمایاں کر دی ہتو جیسے ایک آگ اور ہیبت ٹاک چیز سامنے آنے ہے آ دمی چیھے ہما ہے میں بھی چیھے کو ہٹا تھا۔

یہ جنت اور دوزخ کی ہاتیں میرے اور آپ کے لئے غیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویکھی ہوئی ہاتیں ہیں جوہمیں بتاتے ہیں۔

## الله کے نمائندوں کی خبریں

آج جب ساتوں سمندر پارے کوئی عیسائی ،کوئی یہودی خبررساں ایجنسی خبردی ہے۔۔آپ فورایقین کر لیتے ہیں۔۔۔ سہتے ہیں جی ریڈ یومیں آگیا۔۔ ٹی دی پہر آپ کی ایک کی بیارے کی بیارے کائی ہی خلاف عقل کیوں نہ ہوآپ وی پہر ہے۔۔وہ چا ہے کتنی ہی خلاف عقل کیوں نہ ہوآپ

کی طبیعت اُس کی تر دید کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی کیکن اُمیا سے زیادہ سجی زبان کس کی ہوسکتی ہے؟۔ جواللہ کے نمائندے ہیں، جب بیا پی دیکھی ہوئی باتیں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں تو ہم ان کی تقید لیق کیوں نہ کریں؟۔۔۔

حضور ﷺ نے سب آئھوں سے دیکھا ہے، دوزخ کوبھی دیکھا ہے جنت کوبھی دیکھا ہے اور دیکھ دیکھ کر بتایا ہے۔۔۔دنیا میں کسی کی کوئی خبراتن بقین نہیں ہوتی جتنی اللہ کے نبی کی زبان کی خبریقینی ہوتی ہے۔۔۔ہاری آئھ غلط دیکھ سکتی ہے کیکن نبی کی زبان سے لکلا ہوالفظ غلط نہیں ہوسکتا۔۔۔

جہنم میں عورتوں کی کثرت کی وجہ

حضور صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عور تیں بہت کثرت سے جہنم میں جائیں گی ، اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی۔ پوچھا گیا کہ یا رسول الله!عورتیں کیوں زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ فرمایا کہ:

تَكُفُرُنَ الْعَشِيْرَةَ وَتَكُثُرُنَ الَّلَعُنَةَ .....

''ایک تو بیرخاوند کی ناشکری بہت کرتی ہیں اور ایک بیلعنت پھٹکار بہت زیادہ سرتی ہیں۔''

اورلعنت مح من اربت زیادہ کرنا اور خاوند کی ناشکری کرنا۔۔۔ بیدو با تیں ہیں جوعورت کو کٹرت کے ساتھ جہنم میں لے جا کیں گی۔اورعورت خاوند کی ناشکری کیے کرتی ہے۔ اس کا ذکر باب صلاۃ الکسوف میں ہے۔

ابوسعیدی وه روایت جوآپ نے کتاب الطهارت باب الحیض میں پڑھی ہے، یہ اِس میں نہیں ہے، صلاق الکسوف میں ہے۔ آپ اللے نے فرمایا کہ:

لَوُ اَحُسَنُتَ اِلَى اِحُدَاهُنَّ الدَّهُرَ ثُمَّ رَأْتُ مِنُكَ شَيْئًا قَالَتُ مَا رَأْتُ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتُ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ....

کہتے ہیں کہ عورت کی فطرت میہ ہوتی ہے کہ ساری زندگی اُن کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرو،ان کوا چھا کھلا ؤ،اچھا پہنا ؤ،اُن کی ہرخواہش وآ رز ویوری کرو\_\_\_

لَوُ اَحْسَنَتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدهر.....

یوراز مانداُن کے ساتھ اچھا برتا وَ کرو\_\_\_ 4

كُمُّ رَأْتُ مِنْكَ شَيْتًا.....

پھرکوئی ایک چیزخلاف طبیعت تمہاری طرف سے دیکھ لیں ،تو کہتی ہیں: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ...

میں نے تو تیری طرف سے بھلائی مجھی ویکھی ہی نہیں۔ جب سے تیرے تعظم میں آئی ہوں یہی حال ہے۔ پوری زندگی کا کھایا پیا، پہنا، عیش وعشرت ایک لفظ میں ختم کر کے رکھادیتی ہیں۔۔۔

کہتی ہے جب سے آئی ہوں یہی حال ہے، میں نے تیری طرف سے بھی خیر نہیں دیکھی۔ رسول النصلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بینا شکری عورت کوجہنم میں لے جانے والی ہے۔۔۔لیکن یہ بات توالیے ہی آ گئی درمیان میں ،روایت کے سلیلے میں کہددی، فائدے سے بیجی خالی ہیں ہے۔۔۔

## عورتوں کے متعلق حضور ﷺ کاارشادگرامی

لیکن انکلے جملے بہت توجہ کرنے کے قابل ہیں! بہو بیٹیاں جتنی ہیں، پچیاں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، سب بہ بات توجہ سے سیں۔ آپ اللے نے فرمایا:

ما رأيت من ناقصات العقل والدين، اذهب للُبِّ الرجل

الهاضم من احداكن.....

كتم ناقص العقل اور ناقص الدين هو بتمهاري عقل بھي ناقص تمهارا دين بھي ناقص!لیکن میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جوخود ناقص انعقل ہولیکن ہوشیار آ دمی کی عقل مارد ہے میں نے تمہارے مقابلے میں کسی کونہیں دیکھا، کہ ناقص انعقل ہو کرتم

المستان مكيم العصر المحال المح

ہوشیار آ دمی کی عقل مار دیتی ہو۔۔۔خود نا قصات انعقل ہونے کے باوجود اُسے بے وقوف بنالیتی ہو!!

# تاقص العقل والمدّ بين كى وج<u>ي</u>م

جب آپ ﷺ نے فرمایا کہتم نساقہ صات العقل واللہ ین ہو، تواس پر عور تیں بول پڑیں، کہنے گئیں:

يا رسول اللُّه! ما نقصان عقلنا و ديننا؟.....

یارسول اللہ! ہم نا قصات العقل کیوں ہیں؟ اور نا قصات الدین کیوں ہیں؟ بیسوال تو عورتوں کی طرف ہے اِس روایت میں ہے۔۔۔اور آپ نے بتایا کہ وکھواللہ نے تمہارا منصب بیر کھا ہے کہتم دو کی گوائی کوایک کے برابر تھہرایا۔۔۔ بیہ تمہار ے عقل کی کی وجہ ہے ہے۔۔۔اور کتنے دن زندگی میں تم پر آتے ہیں کہتم نماز نہیں بڑھ سکتیں، روزہ نہیں رکھ سکتیں، اور مرد پر کوئی ایسا وقت نہیں آتا کہ وہ نماز روزہ نہیں بڑھ سکتیں، روزہ نہیں رکھ سکتیں، اور مرد پر کوئی ایسا وقت نہیں آتا کہ وہ نماز مورد نہیں بڑھ سکتیں، روزہ نہیں کے مرد کے مقابلے ہیں تبہارادین ناقص ہے اِس کا جواب تو مصلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا۔۔۔

اگلاسوال کسی روایت میں نہیں ہے کہ مورتوں نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ!
آپ نے بہ جو کہد دیا کہ مختلف آ دی کی عقل مارلیتی ہو، یہ کیا بات آپ نے کہد دی ؟؟
ہم کیسے عقل مارلیتی ہیں؟۔۔۔اس سوال کے نہ یو چھنے کا مطلب ریہ ہے کہ عورتوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم مردوں کی عقل کیسے مارلیتی ہیں اوراُن کو بے وقوف کیسے بنا لیتی ہیں؟۔۔۔ریہ سب جانتی ہیں۔۔۔

بے وقوف ایسے بنالیتی ہیں کہ کوئی مطالبہ کردیا، خاوند بے جارہ روتا ہے کہ مخبائش نہیں کیکن وہ ایسے حیلے بہانے کریں گی کہ آخر کار قرض لے کرخاونداُن کی خواہش پوری کرے گا۔۔۔اُب عقل کا تقاضا کچھ تھا۔ عورت کا تقاضا کچھ تھا۔ عورت کا تقاضا کچھ تھا۔ عورت کا تقاضا کچھ تھا۔

المناد حكيم العمل ١٤٧٠ - ١٤٧٠ المعيت بردول

و کیھے ایک رسم ہے جس کے متعلق آ دمی کو یقین ہے کہ بیعقل کے خلاف ہے۔۔ شریعت کے خلاف ہے۔۔ شریعت کے خلاف ہے۔۔ شریعت کے خلاف ہے۔۔ شریعت کے خلاف ہے۔ انہیں کرنی چا ہے کیکن عورت اُر کے بیٹے جاتی ہے اور عقل کے خلاف کام ،عقل کے خلاف رسم ،عقل کے خلاف سب کے سب کام ضد کر کے کروالیتی ہے۔۔۔۔

#### عورتول مين قوت تاثير

اگرچہ اِس عنوان میں بظاہرعورت کی ایک چالا کی اور مکاری کو بیان کیا گیا ہے، کیکن اِس کے ضمن میں مجھے عورت کی تعریف کا ایک پہلوبھی نظر آتا ہے جس کی طرف آپ کومتوجہ کر نامقصود ہے۔

اس جملے کے خمن میں تعریف کا پہلو کیا ہے؟؟۔وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں مردکومتا شرکرنے کی تا ثیرر کھی ہے۔کتنا واضح مطلب ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہو کہ عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مردکومتا شرکرنے کی تا ثیرر کھی ہے۔ یہ مردکو جلد متا شرکر گئتی ہیں۔

تو میں میر کہنا چاہتا ہوں کہ اگرتم اپنی اِس قوت ٹا ثیر سے مرد سے خلاف عقل ۔۔خلاف و ین کام کروالیتی ہوتو تم اپنی اِس قوت و تا ثیر کوچھ اِستعال کرنا کیوں نہیں سیکھتیں کہ مردول کوسید ھے راستے پر لے آؤ۔۔۔اپنی اِس قوت و تا ثیر سے کام لو۔اوروین وونیا کی بھلائی حاصل کرو۔۔

#### بات سمجانے کے لئے ایک مثال

ویکھیں کہ آپ کے ہاں ایک جھری ہے اور تیز ہے، آپ اُس سے پھل فروٹ کاٹ لیں، آپ نے اُس سے ٹھیک کام لیا ہے، آپ اُس سے گوشت کاٹ لیں آپ نے اُس سے گوشت کاٹ لیں آپ نے اُس سے جھے کام لیا ہے۔۔۔ آپ اُس سے اپنی ناک کاٹ لیں، اپنا گلہ کاٹ لیں، اپنا پیٹ بھاڑ لیں، آپ نے اُس سے غلط کام لیا ہے۔۔۔ تموار تو دھار والی ہے، آس کا غلط اِستعال بھی ہوسکتا ہے اور سے جھری دھاروالی ہے، اُس کا غلط اِستعال بھی ہوسکتا ہے اور سے جھری دھاروالی ہے، اُس کا غلط اِستعال بھی ہوسکتا ہے اور سے جھری دھاروالی ہے، اُس کا غلط اِستعال بھی ہو

اگرتم اپنی اِس قوت ِ تا ثیر کے ساتھ مردوں سے خلاف عقل کام کرواسکتی ہوتو کیا تم اپنی اِس قوت ِ تا ثیر سے مردوں سے خلاف عقل کام کرواسکتیں؟ اور مردوں سے بُری عاد تیں نہیں چھڑ واسکتیں؟ اور مردوں کوتم سیجے راستے پرنہیں لاسکتیں؟ تم ضد کر کے ایسی بات کیوں نہیں منوا تیں جو عقل اور شرافت کے موافق ہے۔

## غلط کاموں کی تر دید کریں

تم اپنے خاوند سے کہو کہ خبر دار رشوت کا مال گھر میں نہ آئے ، میں گھر میں رشوت کا مال نہیں آنے دوں گی ۔اورا گروہ کو کی چیز رشوت کی لے کر آئے ہم اُٹھا کر نالی میں بھینک دو۔ دیکھو پھرتمہارا خاوندر شوت کس طرح لیتا ہے۔۔۔

ادراگروہ گھریش ٹی وی لا کرر کھ دیتا ہے، ہروقت نیچے ناج گانے و کیمنے ہیں تو تم ضد کرد کہ بیل آنے دول گی، میں اسے بچوں کے اخلاق نہیں گڑنے دول گی، میں اسے بچوں کے اخلاق نہیں گڑنے دول گی، میں اپنی بچیوں کے اخلاق نہیں گڑنے دول گی، بیر کہ انکی کا آلہ میں اسے اپنے گھر میں نہیں آنے دول گی۔ اگرتم ضد کر کے ٹی وی منگواسکتی ہوتو ضد کر کے لیا اُنھوانہیں سکتیں ؟

اور ای طرح ہے آگر تہارا خاوند کھر میں بت لاکرد کھتا ہے، تصویریں لگاتا ہے۔ تہہیں پت ہے کہ جس کھر میں تصویریں ہوں وہاں اللہ کی لعنت برتی ہے، اللہ کی رحمت نہیں آتی ۔۔۔ اور رحمت نہیں آتی ۔۔۔ اور ایک تیں ؟۔۔۔ اور ایک کھروں کو پاک صاف کیوں نہیں کرسکتیں؟۔۔۔ تم اپنے خاوند سے کیوں نہیں کرسکتیں کہ سکتیں کہ آگر نماز نہیں پڑھو کے تو میں روثی نہیں پکا کا گی ۔ نماز پڑھ کرآ کا پھر میں روثی نہیں پکا کا گی ۔ نماز پڑھ کرآ کا پھر میں روثی بیا ضد کر کے اپنے خاوند کو نمازی بنیا بیا سکتیں کے دیتی ہوں۔ آگر اور غلط کا م کروا سکتی ہوتو کیا ضد کر کے اپنے خاوند کو نمازی بنیا بتا سکتیں؟۔۔۔

بقیبتاً اگر آپ اِس منعب کوسمجھ جائیں گی تو محمروں کی اصلاح ہوجائے

و المعالمة و المعالمة

گ ۔ بچے سدھرجا کیں ہے، گھر کے ماحول بھی سدھرجا کیں ہے ۔ تبہارا غاوند بھی سیح راستے پہآ جائے گا۔اپنی اِس قوت ہتا جمرے تم سیح کام لو۔غلاکام نہ لو۔

## غلطار سمول کی نشان دہی

محمروں کے اندرانقلاب لاؤ۔۔۔ بیرسمیں تب چیوٹیں گی۔ کیونکہ رسمیں کیا ہوتی ہیں کہ:

اگرجم نے یوں نہ کیا تو برادری کیا کہ گی؟۔۔۔

🥮 اگر ہم نے یوں نہ کیا تو پڑوی کیا کہیں مے؟\_\_\_

اگرہم نے یوں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں ہے؟ ۔ ۔ ۔

یہ ہے بڑی دلیل ۔۔ جس کی بنا و پر کھروں کے اندر کری سمیں ہوتی ہیں۔
اور سیآ پ جانتے ہیں کہ تنی مہمل بات ہے۔ بید یکھا کرو کہ اللہ اور اللہ کارسول ہے کیا

ہے ہیں۔ بیند یکھا کرو کہ لوگ کیا کہیں ہے۔۔ زیادہ تر بھی کہیں ہے کہ تم نے یہ

رسم میں کی ،اور کیا کہیں ہے؟۔۔۔ کوئی ڈیڈ ااُٹھا کرتو آ کیں ہے نہیں کہم نے فلاں

کا منہیں کیا، ٹھیک ہے نہیں کیا، تو کیا ہوگیا؟۔۔۔ لیکن بیا تنام معبوط ڈیڈ اہے ''لوگ

کیا کہیں ہے!'' کہ اِس ڈیڈے کی بناء پر بہت ساری غلط رسمیں ہم کرتے ہیں جو
نہیں ہونی جائیں۔

#### خواتین کےادارے

اس کئے عورتوں کی اصلاح، بچوں کی اصلاح اور کھر کی اصلاح کے لئے میں اسلام کے لئے میں اور تا ہے اور کھنے کی کوشش کرنی میں ہے اور کھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ یہ باتیں تمیں جو میں نے اصلاح کے طور پر کہدویں۔

باقی رہی میں روایت جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، یہ تبسر کساپڑھی جاتی ہے، یہ تبسر کساپڑھی جاتی ہے۔ ان کسسر کساپڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ طالبات بخاری اوّل سے آخر تک نہیں پڑھیں ، ان کے لئے ایک خاص نصاب ہے۔ اور برکت کے لئے آخری روایت پڑھ دیے ہیں

کرسول الد مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کردو کلے ایسے ہیں جواللہ کو بہت محبوب ہیں اور زبان کے اوپر بڑے میلکے جیلئے ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہول کے وہ کلے مسبحان الله العظیم ہیں ان کی ایک سیج روز پڑھنا کے مسبحان الله العظیم ہیں ان کی ایک سیج روز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔

اور چونکہ مجھے جلدی جانا ہے اور گاڑی کا ٹکٹ بھی ہو چکا ہے۔ اور وقت بھی ہونے والا اِس لئے میں انہی کلمات پراپی معروضات کوختم کرتا ہوں۔ موقع ملاتو پھر حاضری دوں گا۔

ان شاءاللد\_

مبار کباد کے ستحقین

مبارک بادویتا ہوں اِن بچیوں کوجنہوں نے اپنی تعلیم کمل کی ہے۔۔اب آگے وفاق کا امتحان آرہا ہے،اللہ کریم اِس میں بھی اِن کوکا میا بی دے اور اِس طرح مبارکباد دیتا ہوں اِن بچیوں کے والدین کو اور سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق مربارکباد کے مستحق مدرہے والے اوران کے مستحق میں جو بچی وشام محنت کر کے بخون بیدندا کی کر کے اِس منت کر کے بخون بیدندا کی کر کے اِس منت کر کے بخون بیدندا کی کر کے اِس منت کر کے بخون بیدندا کی کر کے اس منت کر کے بخوال فرمائے۔ اِس منت کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

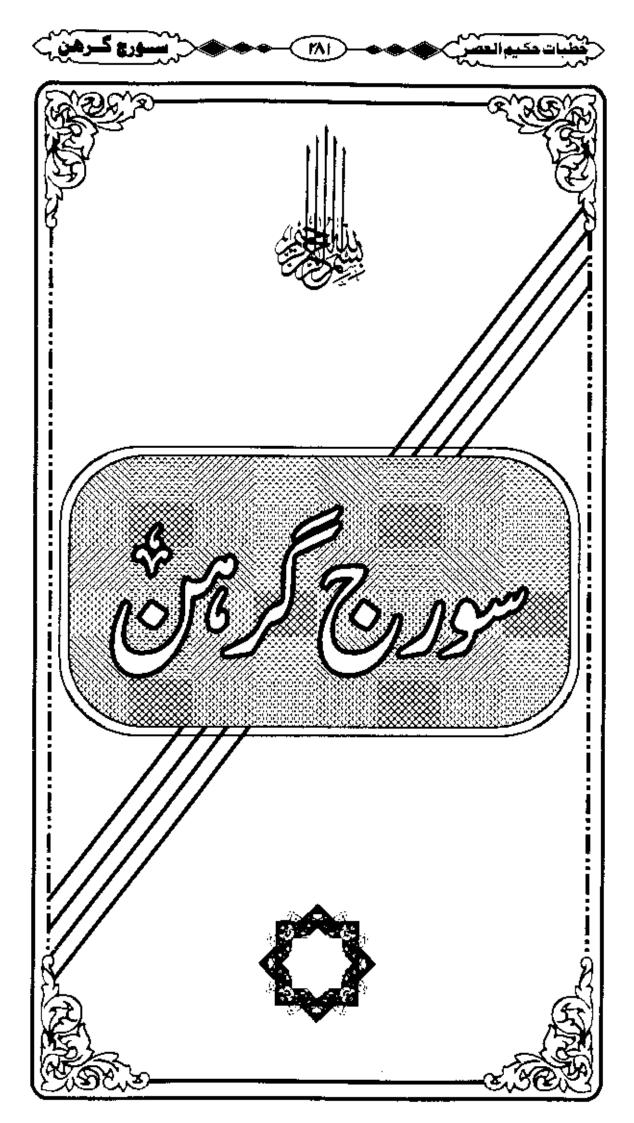

# سورج گرہن

ونسى رواية ..... اذا رأيتم ذالك فسادعوا الله وكبَروا وصلَوا وتصدقوا. ©

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسَوَلَهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحُنُ عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

''اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِکُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِمِ وَاصْحَابِهِ كَمَا ثَجِبُّ وَتُرْضَى عَدَدَ مَا يُحِبُّ وَتُرْضَى،

تمهيد

آپ سب حضرات إس بات سے واقف ہوں گے کہ کی دنوں سے اخبارات میں آ رہا ہے۔اور آ ج مجی پوری تفصیل کے ساتھ اخبار میں آ یا ہے کہ کل سورج گربن ہوگا۔ یعنی سورج تاریک ہوجائے گا۔۔ کی کسی جگہ بالکل تاریک ہوجائے گا۔۔ کسی کسی جگہ بالکل تاریک ہوجائے گا۔ ورکسی جگہ روشنی میں کسی آئے گی۔ چونکہ کل سے واقعہ چین آنے والا ہے اس لئے خیال ہوا کہ اس سے متعلق آپ سے چند باتیں ہوجا کیں۔ چھوٹے اور بڑے سب توجہ کے ساتھ بات سیس۔

جا نداورسورج كرمن كياہے؟

عربی میں جا محاور سورج کے بنور ہونے کیلئے گئی۔۔۔۔وف اور خسنوف کوالفاظ استعال ہوتے ہیں۔۔۔جیبی "خسنوف الْسقَدُ" ۔۔۔۔ جیبے "خسنوف الْسقَدُ" ۔۔۔۔ جیبے القیامۃ میں بیالفظ آیا ہے۔ عام طور پر سورج کے بنور ہونے کو کموف کہتے ہیں۔ (کاف سین اور فا کے ساتھ۔۔ محسنوف ) اور جا ندکے بنور ہونے کو خسوف کہتے ہیں۔ رخا ہیں اور فا کے ساتھ۔۔ محسنوف ایکن ایک دوسرے پر بھی بیا فظ ہولا جا تا ہے۔

اور بیروایت جو بس نے پڑھی ہے،اس بیں جا نداورسورج دونوں کے لئے نحسٹ ف کالفظ عی آیا ہے کہرور کا نئات صلی اللّه علیہ وسلم فرماتے جیں کہ:

ان الشمس والقمر .....

بے شک سورج اور جا ند۔۔۔

ايتان من ايات الله .....

بالله كى نشانيوں من سے دونشانياں بي---

لا يخسفان لموت احد .....

یہ نہ کمی کے مرنے پر بے نور ہوتے ہیں۔۔۔

ولالحياته.....

اور نہ کسی کے پیدا ہونے اور زندہ ہونے پر بےنور ہوتے ہیں۔جس دفت تم بید کچھو کہ سورج اور چاند بےنور ہو گئے ہیں،تو ایک روایت میں ہے۔۔۔ ''

فاذكروا الله .....

الله كاذكركيا كرو\_\_\_اورايكروايت كےلفظ إن

فاذا رأيتموه فادعوا الله وكبَروا وصلّوا وتصدقوا.....

کہ جبتم بید کیموکہ سورج یا جا ندینورہوگیا ہے، تو اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ کی تکبیر رید ھا کرو، نماز پڑھا کرو، صدقہ کیا کرو۔۔۔۔

تواس میں ممس وقمردونوں کے لئے تحب و ف کالفظ اِستعمال ہوا ہے۔ لین اِن کا بےنور ہونا۔ ویسے عام طور پرسورج کے لئے لفظ تکسٹ و ق اور چاند کے لئے لفظ محس و ف اِستعمال ہوتا ہے۔۔۔

شری طور پراس میں کیا اُ حکام ہیں، اِسے پہلیخفری بات سجھ لیں کہ

- 🏶 پیگر بمن ہوتا کیا ہے؟۔۔۔
  - 😸 بيكون لكتاهي؟ \_\_\_
- 🖝 سورج اور چاند بےنور کیوں ہوجاتے ہیں؟۔۔۔

اس میں ایک ہے ظاہر کے متعلق ہات اور ایک ہے باطن کے متعلق ہات۔
علم ہیئت والے جوستاروں ،سورج اور چاند کی رفنار کے اوپر بحث کرتے
ہیں وہ چیش کوئی کیا کرتے ہیں کہ 29 کوچاند نظر آجائے گا 30 کوچاند نظر آجائے
گا،اتے دنوں کے بعد بیہوگا، وہ ہوگا۔۔۔ آج کل علم ہیئت علم نجوم بہت ترتی کر گیا
ہے اورا کھڑ و بیشتر ان کے حیاب ٹھیک نظتے ہیں اور بھی غلط بھی ہوجائے ہیں۔۔۔

سيارول كانظام

توعلم نجوم کے حساب سے ،علم ہیئت کے اعتبار سے اِس کی وجہ بید ذکر کی جاتی ہے کہ جو سیار ہے اِس کی وجہ بید ذکر کی جاتی ہے کہ جو سیار کے آپ کو نظر آتے ہیں۔سیار ہے ان کو کہا جاتا ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہیں، چلتے ہیں،سیارہ چلنے والے کو کہتے ہیں۔سبعہ سیارات عام طور پر مشہور ہیں۔

- 🟶 سورج کاذکرہے۔۔۔
  - ﴿ جائدكاذكرہے۔۔۔
- 😸 عطارد کا ذکر ہے۔۔۔
- 😸 مریخ کاذکرہے۔۔۔
- 🕸 پیسب تھومتے ہیں اور چلتے ہیں۔۔۔

اور آج کی تحقیق ہے ہے کہ زمین بھی اُن سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے اور پہمی سورج کے گردگھوتی ہےاور محور اِس کا درج ہے۔

اور باقی چاند ہو گیا۔۔۔ زمین ہو گئی۔۔۔ مربخ ہو گیا۔۔۔ زہرہ ہو گیا۔۔۔اِس منتم کے جتنے سیارے ہیں وہ سب اِس کے اردگرد کھومتے ہیں۔۔۔

ای طرح بیرب کے سب خودا پے طور پر بھی حرکت میں رہے ہیں۔ جس سے دن اور دات پیدا ہوتے ہیں۔۔ جب اِن کا ایک رُخ سورج کی طرف ہوتا ہے تو دن ہوجا تا ہے۔ جب دوسرا رُخ ہوتا ہے تو دات ہوجاتی ہے۔۔ اور اِس گھو منے کے ساتھ موسموں کا تغیر ہوتا ہے اور موسم بدلتے ہیں۔۔۔ بھی گرمی ، بھی سردی ، بھی بہاراور بھی خزاں آتی ہے۔۔۔ جب بیسورج کے قریب ہوتے ہیں تو اثرات زیادہ ہوتے ہیں اور جب سورج سے دور ہوجاتے ہیں تو اثرات کم ہوجاتے

چنانچہ اِس شعبہ کے ماہرین نے علیحد وعلیحدہ اِن سب کے سالانہ چکروں
کی مقداراور رفنارکا حساب لگا کراوقات کی تعیین کا نظام بنایا ہے۔ اِس سے حساب
لگاتے ہیں کہاتنے بجے سورج نکلے گا، استے بجے چھپے گا۔۔ یہ آئے دن آپ د کیھے
رہتے ہیں۔۔۔ان کے بیر حسابات اکثر ٹھیک ہوتے ہیں۔ہوسکتا ہے بھی غلطی بھی ہو
جاتی ہو،کیکن اکثر و بیشتر بیر حساب ٹھیک ہوتے ہیں۔سورج کے طلوع کا حساب اور
سورج کے غروب کا حساب۔

# گر بن كيول لگتا ہے؟

ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیارے فضا میں گھوم رہے ہیں یہ بھی بھی کھومتے گھامتے ایسے مقام پر آجاتے ہیں کہ سورج اور اُس کے سامنے والے سیارے کے درمیان میں آڑبن جاتے ہیں۔۔اوراُس آڑکی وجہ سے سورج کی روشی سامنے والے سیارے پڑہیں پڑتی۔۔۔اَب اگریہ سامنے والا سیارہ زمین ہے تو ایک سامنے والا سیارہ زمین ہے تو ایک آڑ آجانے کی وجہ سے زمین پر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اِس کو سُورج گرمن کہتے ہیں۔۔یا اُس آڑکے اُدھر جو انسان ہوتے ہیں اُن کو سورج نظر نہیں آتا۔۔۔اِس طرح ایک دوسرے پرسایہ پڑجانے کی وجہ سے اُن برتار کی آجاتی ہے۔۔۔

تو کل کی تاریکی میں زمین اور سورج کے درمیان چاند حائل ہو جائے گا،اور جب چاند حائل ہو جائے گا،اور جب چاند حائل ہو جائے گا تو پر دہ ہو جائے گا۔۔۔اور زمین والوں کوسورج نظر نہیں آئے گا۔۔۔۔ چاند کے حائل ہو جانے کی وجہ سے سورج کی روشنی براوراست زمین برنہیں آئے گی۔۔۔۔ جاندرکاوٹ بن جائے گا۔۔۔۔

تو جیسے جیسے بید اپنی اپنی حرکت سے آئے پیچھے ہوتے چلے جاکیں گے، ویسے ویسے گرمن کھلٹا چلا جائے گا۔۔۔اورا گلے علاقوں میں منتقل ہوتا چلا جائے گا۔۔۔اورا گلے علاقوں میں منتقل ہوتا چلا جائے گا۔اور جب پوری طرح ایک دوسرے کے مقابل سے ہٹ جاکیں گے تو وہی کیفیت ہوجائے گی جوعام طور پر ہوتی ہے۔۔۔

# ظا ہراور باطن کی اصطلاح

اخبارات میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہی ہے۔۔۔یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اُن کے اِس طرح کہنے کی ہم تر دید نہیں کرتے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی تحقیق اور ظاہر کے مطابق وُرست کہتے ہیں ہم اِس کی تر دید ہر گرنہیں کرتے لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اُن کی تحقیق اور اُن کی نظر صرف ظاہر تک ہے۔ اندرون خانہ اُسباب علل تک صرف مالک کا مُنات کی رسائی ہے۔۔۔

#### يعلمون ظاهرًا من الحيوة الدنيا\_

سید نیائے ماہرین، تجربہ کار، صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ باتی اِس ظاہر کے اندر حقیقت کیا ہے؟ اور اِس کے باطن میں بھی کچھ ہے کہ ہیں؟ اِس سے بیرغافل ہیں۔ ظاہر یہی ہے جو بچھ یہ بچھتے ، دیکھتے اور جانتے ہیں، اِسی کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر اور باطن بچوں کو سمجھانے کیلئے میں ایک مثال ذکر کرتا ہوں توجہ کریں۔ طاہر اور باطن بچوں کو سمجھانے کیلئے میں ایک مثال ذکر کرتا ہوں توجہ کریں۔

ایک محض کو بھائی کی سزاہوئی اور بھائی پر لٹکا دیا گیا۔۔۔ بھائی کی صورت یہ ہوا کرتی ہے کہ۔۔۔اوراُن کے محلے میں رسہ ڈال دیتے ہیں۔۔۔اوراُن رسے کواُو پر کسی ککڑی یا لوہے کے ہم ہیں سے ڈال دیتے ہیں۔۔۔ جبکہ نیچا یہ پھٹے کے اُو پراُسے کھڑا کر دیا جاتا ہے جو نیچ کو کھاتا ہے۔۔۔اوراُس کے پاؤں کے ساتھ ایک وزن بائدھ دیتے ہیں۔۔۔ بھائی دیتے وقت اُس کے نیچے سے وہ پھڑے دیا جاتا ہے جس پروہ کھڑا ہوتا ہے۔۔۔اِس طرح جھٹکا کھا کر جب وہ نیچ گرتا ہے تو جاتا ہے اور گردن باہرنگل آتی ہے۔۔۔گردن کے ٹوٹ جانے اور اُس کا گلہ گھٹ جاتا ہے اور گردن باہرنگل آتی ہے۔۔۔گردن کے ٹوٹ جانے اور گلے کے گھٹ جاتا ہے اور گردن باہرنگل آتی ہے۔۔۔گردن کے ٹوٹ جانے اور گلے کے گھٹ جانے سے انسان مرجا تا ہے۔۔۔اِسے بھائی کہتے ہیں۔۔۔

توایک آ دمی کو بھانسی پراٹکایا گیا۔۔مثال دے رہا ہوں۔۔اُسے جار آ دمی کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آ دمی مرگیا۔۔۔یہ آپس میں تبھرہ اور مکالمہ کرنے گئے کہ یہ آ دمی کیوں مرگیا؟۔۔ ر المطبات دكيم العصير المحرف المراب المحرف المراب المحرف المراب المراب

دوسرے نے پوچھا: آخراُس کا گلہ کیوں گھٹ عمیا؟۔۔۔ تیسرے نے کہا کہ ایک آ دمی نے اُس کے ملے میں رسہ ہاندھ دیا تھااور رسے کی دجہ سے اُس کا گلہ گھٹٹ گیا۔۔۔

دوسرا کہنے لگا کہ بیدسائس نے اُس کے مگلے میں کیوں باندھاتھا؟ چو تھے نے کہااسلئے کہ حاکم نے لکھ دیا تھا کہ اِس کے مگلے میں رسہ ڈالو، اور اِس کو بوں کرکے لئکا دو۔۔۔

ایک اور نے پوچھا: حاکم نے ایسا کیوں لکھا تھا؟۔۔۔ اگلاآ دی کہے لگا کہ حاکم نے اس لئے لکھا تھا کہ اِس فحض نے کسی دوسرے آ دی کوظلما قبل کردیا تھا۔۔۔ اوراُس قبل کی وجہ سے جب یہ پکڑا گیا تو اُس کے کردار کی سزا کے طور پرحاکم نے فیصلہ لکھا۔۔۔ چونکہ یہ قاتل ہے اِس لئے اِس کو بھی قبل کردیا جائے۔ چنا نچہ حاکم کے فیصلہ لکھا۔۔۔ چونکہ یہ قاتل ہے اِس کے گلے میں رسہ ڈال دیا اور رسہ ڈالنے سے اُس کا گلہ می اور کہ کھنے سے مرحمیا۔ آخر تفصیل بی ہوگی تا؟

اب وہ آ دمی جو یہ کہتا ہے کہ مگلے میں رہے کی وجہ ہے اُس کا گلہ گھٹ کیا اور وہ مرگیا، بالکل ٹھیک کہتا ہے۔۔ کیونکہ رسدا سے نظر آ رہا تھا۔ ہمیں اِس سے انکار کی کیا ضرورت ہے؟ کیکن اِس رسدڈ النے اور گلہ کھلنے کے پیچھے بھی تو بچھے ہے کہ نہیں؟؟۔۔۔۔

اس کے پیچے حاکم کاقلم ہے جس نے فیصلہ کھا کہ۔۔۔اس کے مگلے میں
رسہ ڈالواور اِس کوالکرائکا ؤ۔۔۔اب اگر اِس میں جھڑ ناشروع کردیں کہ حاکم کے
قلم سے جینص کیسے مارا میا؟ حاکم کاقلم کیسے چلا؟ نظرتو جمیں آیا نہیں بکس نے دیکھا
کہ حاکم کے قلم نے اِس کوئل کیا؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ مگلے میں رسمتھا جس سے
گلہ گھٹ میااور مرگیا۔۔۔

اُب اِس برضد کرنا ہے د تو فی ہے۔۔ نا واقفیت ہے۔۔ ورنہ دونوں با توں میں کوئی تضاد نہیں۔۔۔ رسہ واقعی گلے میں ڈالا گیا اور مرا بھی واقعی گلے میں رسہ ڈالٹ کی وجہ ہے۔۔ جوعام طور پرلوگوں کونظر ڈالنے کی وجہ ہے۔۔ جوعام طور پرلوگوں کونظر نہیں آتا۔۔۔ جن کوعدالتی کا روائی کا پہتنہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتے کہ حاکم کا تھم کیسے نہیں آتا۔۔۔ جن کوعدالتی کا روائی کا پہتنہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتے کہ حاکم کا تھم کیسے سے اِس کے گلے میں رسہ ڈالا گیا ہے۔۔۔ اگر حاکم تھم نہ لکھتا تو اِس کے گلے میں رسہ نہ ڈالا جاتا۔

اور پھراگلی بہ حقیقت کہ حاکم نے تھم کیوں دیا؟۔۔۔وہ اُس صحف کے کردار کا نتیجہ ہے کہ اُس نے چونکہ کی کوآل کردیا تھا قبل کرنے کے بعد جب پکڑا گیااور جرم حاکم کے سامنے ٹابت ہو گیا تو حاکم نے تھم دیا کہ اِس کے گلے میں رسہ ڈال دیا جا کے ۔۔اور جب ایسا کیا گیا تو اُس کا گلہ گھٹا اور مرگیا۔ یہ جائے۔۔اور جب ایسا کیا گیا تو اُس کا گلہ گھٹا اور مرگیا۔ یہ مثال سمجھ میں آرہی ہے؟۔۔۔

اور یہ جو کہتے ہیں کہ سیارے آپس میں بالمقابل آجانے کی وجہ سے گرئن لگتا ہے اور اُسی کی وجہ سے سابیہ پڑجا تا ہے۔۔۔اب چاند کا سابیسورج پر پڑگیا تو سورج کی روشنی رک گئی۔۔۔لہذا زمین والے اِس کود کی نہیں سکتے ۔سورج سیاہ نظر آتا ہے۔۔۔تو ٹھیک ہے ہم کب انکار کرتے ہیں۔لیکن اِس کے آگے بھی کچھ ہے کہ نہیں ؟۔۔۔یقینا ہے کہ:

- 😁 ان سياروں کوچلا تا کون ہے؟ \_ \_ \_
- 😁 ایک دوسرے کے پالتقابل لاتا کون ہے؟\_\_\_
  - 🕸 ان کی پیرفتار کسنے رکھی ہے؟۔۔۔
- اور ان کی بیرصلاحیتیں کس نے بنائی ہیں؟؟۔ کہ بیہ یوں چلتے چلتے ایک دوسرے کے بالمقابل آ تا بھی سورج دوسرے کم یا نظر نہیں آتا بھی سورج نظر نہیں آتا؟۔۔۔

آخر اِن کوکوئی حرکت دینے والا ،انکوچلانے والا ہے یانہیں ؟ \_ \_ \_

سائنسدان مام من فلکیات چونکه "ظاهم" است المتعیوه الدنیا" کو جانتے ہیں تو ظاہری بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، کیکن اِس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے وہ تھکم حاکم ہے جس کی بناء پرینقل وحرکت ہوتی ہے اور اِس نقل وحرکت ہوتی ہے اور اِس نقل وحرکت ہوتی ہے اور اِس نقل وحرکت کی وجہ سے میصورت حال بیدا ہوتی ہے۔۔۔

بس اس ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی مان لیا جائے تو ظاہری تحقیق اور شریعت آپس میں جمع ہوجاتے ہیں۔۔۔ اِن کا آپس میں کوئی تضاونہیں رہتا۔ یہ کوئی لئے اُن کی بات نہیں۔ وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کے تکم کے ساتھ الیا ہوتا ہے۔۔۔ اللہ اِن میں تصرف ایسا کرتے ہیں اور اِن کو حرکت الی ویتے ہیں جس کی بناء پر بھی بھی ان کے نتائج بدل جاتے ہیں۔۔ اِس طرح اللہ کی قوت میں جس کی بناء پر بھی بھی ان کے نتائج بدل جاتے ہیں۔۔ اِس طرح اللہ کی قوت عیاں ہوتی ہے کہ یہ نور اُن چیزیں بے نور ہوجاتی ہیں اور دن کی بجائے رات ہوجاتی ہے۔۔ یا ند بے نور ہوجاتا ہے۔۔۔ یا ند بے نور ہوجاتا ہے۔۔۔

نو گربن کا ظاہری سیب جوعلم ہیئت والے نقل کرتے ہیں وہ میں نے آپ
کی خدمت میں عرض کیا۔۔۔اور جوشر بعت جمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوتا
ہے، وہ بھی میں نے ایک مثال کے ذریعے آپوسمجھایا ہے کہ اِن دونوں باتوں میں
کوئی تضاونہیں ہے۔ ظاہری اعتبار سے ظاہر بین ماہرین ٹھیک کہتے ہیں اور باطنی حال
کے اعتبار سے شریعت کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔۔۔۔

موجودہ محققین اور شریعت کے بیان کردہ ان نظریات کے علاوہ ۔ جاہلیت کے زمانے میں گرہن کے متعلق ایک نظریہ اور بھی تھا۔

## نظريئ جامليت

جس دن سرور کا گنات ﷺ کے صاحبز اوے ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تو إتفاق ہے اُسی ون سورج کوگر ہن لگ گیا۔۔۔اور جا ہلیت میں نظریہ تھا کہ سورج اور جاندکوگر ہن کسی بڑے آ دی کے مرنے کی وجہ سے لگتا ہے، آج کوئی بڑا آدی فوت المنان دکیم انعکی کی دورج کرهن ک

ہواہے جس کی وجہ سے سورج کو گربین لگ گیا، جا ندکو گربین لگ گیا، یا کوئی ستارہ ٹوٹا۔

ایک دفعہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے سے کہ ایک ستارہ ٹوٹا۔

اورایک طرف سے دوسری طرف جاتا ہوا نظر آیا۔۔۔ تو آپ بھٹانے نے اپنی پاس بیٹے ہوئے لوگول سے پوچھا کہ تمہا را اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بیستارے کیول تو شخ جی ہیں؟۔۔۔ بیٹھے والول نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بھٹا! جا بلیت میں تو ہم کی سجھتے سے کہ یہ کسی بڑے آ دمی کے مرنے کی وجہ نے ٹو منے ہیں۔۔۔ بیجا بلیت کی عقید دھا جس کی سرور کا نئات صلی اللہ علیہ دسلم نے تحق سے تر دید فرمائی۔ اورستارول کے فوٹ سے متاثر نہیں ہوتے ، سی کی موت اِن براثر انداز نہیں ہوتے ، سی کے مرنے کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتے ، سی کے موت اِن براثر انداز نہیں ہوتے ، سی کے موت اِن براثر انداز نہیں ہوتے ، سی کے موت اِن براثر انداز نہیں ہوتی ۔۔۔

اور اِی طرح سورج اور چا ند کے گر بن کے متعلق فرمایا کہ اِن کو گر بن لگنا کے متعلق فرمایا کہ اِن کو گر بن لگنا کے متعلق فرمایا کہ اِن کو گر بن کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔۔۔اور چونکدا س دن اِ تفاق ایسا ہو گیا تھا کہ اِظاہر حضرت ابراہیم کی وفات ہو کی اور اُدھر سُورج کو گر بن لگ گیا۔۔اِس لئے بظاہر جا ہلیت کے عقید ہے کی یہاں مطابقت تھی کہ دیکھوصا جز ادہ ابراہیم فوت ہواتو سورج تاریک ہوگیا۔ تو آپ وہ تاریک ہوگیا۔ تو آپ وہ تاریک ہوگیا۔ تو آپ وہ تاریک ہوگیا۔ اور میہ جا ہلیت والا اللہ کی نشانیاں ہیں ، یکس کے مرنے کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتیں۔اور میہ جا ہلیت والا نظر یہ غلط ہے۔

## جاہلانہ عقائد کی تر دید

آب بھی جب بوڑھوں اور بوڑھیوں کو، عام جاہلوں کو، اپنے بے علم گھریا محلے کے افراد کو بھی کہتے ہوئے سنیں کہ'' آج بہت بڑا ستارہ ٹوٹا،معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا آ دمی مراہے''۔۔فورا تر دید کریں کہ بیمشر کا نہ عقیدہ ہے۔اورا نہیں سمجھا کیں کہ بیجا ہلا نہ عقیدہ ہے۔اِسلام اِس کی تا ئیڈ نہیں کرتا۔۔۔

سورج اور جاند کے گرہن کے وقت تھر میں کسی کو بات کرتے ہوئے میں

رخطيات حكيم العصر ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُسُورِهِ كُرِهُنْ ﴾ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مُا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّ اللّلْحِلْمُلْلِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ الل

کہ کی کے مرنے جینے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے تو کہیں کہ بالکل غلط ہے۔ ہیسی کے مرنے جینے سے متاثر نہیں ہوتے ، یہ بھی جاہلانہ عقیدہ ہے ، اِس کی تر دید کریں۔

سورج اورجا ندآ بات الله بي

توسرور کا کتات سلی الله علیه و سلم فرماتے ہیں کہ بیالله کی نشانیوں ہیں ہے دونشانیاں ہیں، الله ان بین اپنا تقرف کر کے، ان نورانی چیزوں کو بنور کر کے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور۔۔۔ ''وَ يُصَوِّ قُ بِهِمَا عِبَادَهُ'' ۔۔۔۔۔اورا پے بندوں کو فراتا ہے کہ الله کے تقرف کود یکھو کہ کیسی کیسی نورانی چیز کو اُس نے سیاہ کر کے دکھو یا اور اِس سے الله کا خوف بیدا ہونا جا ہے۔

توحکم حاکم بیہ کہ بیاللہ کے کم سے قبت ہوتے ہیں۔ باتی اس کا ظاہری سبب کیا ہے بیا م بین فلکیات بیان کر مے اللہ والاعقیدہ بالکل غلط ہے۔
طاہر کے مطابق یہ بات ٹھیک ہے کہ ستارے بالقائل آھے، جس کی بناء پر ایک دوسرے پرسایہ پڑا اور سایہ پڑنے کے ساتھ یہ بے لوں ہوجاتے ہیں، رسکین جا ہمیت والاعقیدہ غلط ہے، کسی کی موت وحیات کا اِس پرکوئی اثر نیس پڑتا۔

ظاہری اور با<del>طنی اسباب</del>

اُب کل جوگر بن گلےگا۔ جس کے متعلق خبر آرہی ہے۔۔۔ تو اِس میں بھی کیے طاہری اُس کے حت ہیں۔ ظاہری کے حت ہیں۔ ظاہری اُسباب کے تحت ہیں۔ ظاہری اسباب کے تحت ہیں۔ ظاہری اسباب کے تحت ہیں۔ ظاہری اسباب کے تحت سورج یا جا ند کے گر بن کا وقت ۔۔ یعنی گر بن کا دورانیہ۔۔۔ سائنس دانوں کے زدیک بھی انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔۔۔

إس انتهائي خطرناك وفتت بيشمارة فات نازل موسكتي بين --- جيسے آج

کے اخبار میں ہے۔۔۔

😸 زلز لي آيكة بي ---

😁 آندھیاں چل عتی ہیں۔۔۔

مختلف منتم کی مقیبتیں آئے تی ہیں۔۔۔

ستارے اِس کے بالمقابل ہوجاتے ہیں کہا گرذرابھی ایک دوسرے کے ساتھ مکراجا کیں تو قیامت ہریا ہوسکتی ہے۔۔۔

ایسانازک دفت ہوتا ہے ،توایسے نازک دفت میں \_\_\_اللہ کو یاد کرنا ،اللہ کے سامنے تو بہ دولت میں \_\_\_اللہ کے اعتبار سے \_\_\_ کے سامنے تو بہ د اِستغفار کرنا \_\_\_ بیٹر بعت کی تعلیم ہے ، باطن کے اعتبار سے \_\_\_ اور اِس خطرناک دفت میں ظاہر کی تعلیم کیا ہے \_؟؟ دوآ پ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہول ۔

جیسا کہ اعلان ہُواہے کہ کل چارسوا چار بجے کے قریب ملتان کے علاقہ میں سُورج گربمن نمایاں ہوگا۔۔۔اورسوا چار ہے سواچھ بج تک تقریباً وو گھنے باقی رے گا۔۔۔۔اس دوران اِس کے اثرات نمایاں ہوں گے۔۔۔یدونت بہت نازک قسم کا ہوتا ہے۔۔جس طرح میں نے عرض کیا کہ اِس میں مختلف قسم کے مصائب آسکتے ہیں اورانسانی زندگی پر اِس کے مختلف اثرات واقع ہو سکتے ہیں۔

## حفاظتی تد ابیر

تو آپ حضرات نے سب سے زیادہ احتیاط اِس بات کی رکھنی ہے کہ کوئی اُفخص اُس وقت سورج کی طرف جھا نکنے کی کوشش نہ کرے۔۔ کیونکہ ظاہری اُسباب والے کہتے ہیں کہ اِس سے انسان اُندھا بھی ہوسکتا ہے اور آئکھوں کی بیاریاں بھی ہوسکتی ہیں، اِس لئے سورج کوجھا نکنے کی کوشش نہ کریں۔

آپ اخبارات میں کل سے نہیں کی دنوں سے تصاویر و کھور ہے ہیں کہ
یورپ والے (چونکہ بالکل اندر سے غافل ہیں۔ باطن کے سبب کے قائل نہیں۔ اِس
منم کی نشانی جب پیش آتی ہے تو تماشہ بنا لیتے ہیں۔ ) جشن منانے کی تیاریاں کر
رہے ہیں ۔۔۔وہ سورج کا نظارہ دیکھیں گے۔ آپ کے سامنے اخبارات میں
تصاویر آ دی ہیں کہ سب کالی عینکیں خریدر ہے ہیں کہ کالی عینک آ نکھ پررکھ کرسورج کو

ویکھیں گے تاکہ اِس کا اثر آئکھ پرنہ پڑے۔۔۔دوسری عام عینک کے ساتھ سورج کو ویکھنا یا خالی آئکھ کے ساتھ سورج کو دیکھنا نہایت خطرناک ہے۔ اِس ہارے میں احتیاط کریں۔

اورگرئین کے دوران آوار ونہیں پھرنا، ادھراُدھرنہیں جانا۔ اِس کی وجہ سے بھی آپ کی صحت پرکوئی پُر ااثر پڑسکتا ہے۔۔ ظاہر والے جدید ماہرین کا کہنا ہے کہ گرئین کا وقت صحت کے لحاظ سے انتہائی خطرنا کہ ہوتا ہے۔ اِس سے کیننر بھی ہوسکتا ہے۔ اِس سے چڑاسکٹر کر چرے کے اوپر ٹھر یاں بھی پڑسکتی ہیں اور اِس کے ساتھ اور بھی مختلف قتم کی بیاریاں آسکتی ہیں، اِس لئے گرئین کے دفت آپ لوگ باہر نہ نکلیں اور سورج کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ تو ظاہر سبب والے صرف اتنا کہتے ہیں۔ اِس کے علاوہ مزیداُن کے ہاں آپ کیلئے کوئی ہدایات نہیں ہیں۔ اِس کے علاوہ مزیداُن کے ہاں آپ کیلئے کوئی ہدایات نہیں ہیں۔۔۔۔

## سورج گرہن کے وقت حضور ﷺ کاعمل

اور باطن والے ۔۔۔ جن کی نظر اللہ کی قدرت پر ہے۔ سرور کا نئات ﷺ جن کواللہ نے اپنا تر جمان بنا کر بھیجا۔۔۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت بینشانی دیکھو کہ سورج کو گربمن لگ گیا ہے یا جا ندکو گربمن لگ گیا ہے ، تو۔۔۔

فاذكروا اللَّهـــ

التدكویاد کیا کرو\_\_\_الله کاذ کرکیا کرو داورایک روایت میں ہے:
 فادعوا الله و كبروا وصلوا و تصدقوا \_\_

الله كرما من دعاكرو، اورالله كى تكبير بيان كرو، سبحان المله الحمد ولله كره معرف كرو مي حضور ملى الله عليه وسلم وقت آب والله كرو مي خضور ملى الله عليه وسلم في حياني جن في جن وقت آب والله كرو مي فوت موئ اور بيروا قعه في آيا تو آب والله كالم كرو مي المولة المحسوف كرم بين وسلولة المحسوف كرم بين وسلولة المحسوف كرم بين وسد من كام ويورى تفسيل سن كله موئ بين وحديث كابون من إس كاطريقه اور جمله أحكام بورى تفسيل سن كله موئ بين وحديث

المنظمات دكسم العشر العشر المعشر المع

میں باب صلواۃ الکسوفمستقل موجود ہے،

جس میں سرور کا گنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔۔۔

🟶 اللہ کے سامنے رونے اور دعا کرنے کا ذکر ہے۔۔۔

🕏 آپ 🕮 کی الحاح وزاری کا ذکر ہے۔۔۔

اورای طرح آپ اللے نفام آزاد کرنے کا حکم دیا۔۔۔

🟶 آپﷺ نے صدقہ وخیرات کرنے کا حکم دیا۔۔۔

تا کہ ایسے وقت میں اللہ کی مخلوق اللہ کے غضب سے بکی رہے۔ یہ کوئی کھیل تماشے کا وقت ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ اللہ کے ذکر کا وقت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے، اللہ کے ذکر کا وقت ہے، دعا وقت ہے، اور اس طرح نماز پڑھنے کا وقت ہے، دعا کرنے کا وقت ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کو محفوظ رکھے اور اس گرمن کی وجہ ہے کوئی عذا ہے نہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کو محفوظ رکھے اور اس گرمن کی وجہ ہے کوئی عذا ہے نہ آئے۔۔۔۔

جبکه اخباروں والےخود لکھتے ہیں کہ سائنس دان کہتے ہیں کہ اِس موقع پر مصبتیں آ سکتی ہیں، زلز لے آ سکتے ہیں، طوفان آ سکتے ہیں، آ ندھیاں آ سکتی ہیں، اور اِس طرح کی اور کئی مصبتیں آ سکتی ہیں، تو اِس خوف و ہراس کی بناء پر اللّٰہ کی طرف متوجہ رہیں، چلنا پھر نا تو کل بالکل نہ ہو۔۔۔

## حضور الله في في ادا فرمائي

ال موقع پر چونکہ سرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی تلقین کی اور آپ وہ ہے گئی نے خود بھی نماز پڑھائی۔ اور بڑی لمبی نماز پڑھائی۔ بڑے لمبے لمبے اور بڑی لمبی نماز پڑھائی۔ بڑے لمبے رکوع ۔ اور بڑے لمبے لمبے تیا م فرمائے۔۔۔ صدیث میں پوری تفصیل موجود ہے۔ اب چونکہ یہاں وقت بتایا گیا ہے سواچار بجے سے لے کرسواچھ بج تک، دو تحضیٰ ۔۔۔ اور ہماری عمرکی اذان ہوتی ہے سوایا نج بجے ۔ جبکہ ساڑھے پانچ بج دو تعمرکی نماز پڑھتے ہیں۔ اِس لئے تمام طلب ویا در تھیں کل ظہر کے بعد سواچار بجے ہم عمرکی نماز پڑھتے ہیں۔ اِس لئے تمام طلب ویا در تھیں کل ظہر کے بعد سواچار بجے

تک پہلاسبق ہوجائے گا،اور آخری تھنے کی چھٹی ہوگ۔ آخری تھنے میں سبق نہیں ہو گا،سب طالب علم وضوکر سے سواچار ہے کے بعد مسجد میں آجائیں ۔۔۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ۔۔۔۔

سواچار بج وضوکر کے سب مسجد میں آجائیں۔۔۔مسجد میں ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تاکہ سرور کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھل ہوجائے۔۔۔۔۔جوجمعہ کا امام ہوجائے گا۔ دور کعتیں پڑھیں گے اور امام صاحب قر اُت جھو آگریں گے، مسوا بھی کر سکتے ہیں، دونوں قول ہیں۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صلوٰۃ کسوف میں قراکت سر اہے۔ صاحبین ّ اور باقی آئمیہ ؒ کے نزدیک جمز اہے۔۔۔ چونکہ دونوں اپنے ہی قول ہوئے، امام صاحب کا اور صاحبین کا۔۔۔۔اِس کئے

- 👁 سراً اقراًت بھی جائز ہے۔۔۔
- جمڑ اقر اُت بھی جا نز ہے۔۔۔

سوا اگرچه امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کا قول ہے۔ لیکن خاموشی کے ساتھ ہاتھ واللہ علیہ کا قول ہے۔ لیکن خاموشی کے ساتھ ہری ہاتھ واللہ منظل ہوتا ہے، اِس کئے اگر قر اُت جہری ہوتو اُدھر توجہ کے ساتھ کھڑے ہوئے میں ذرا آسانی ہوتی ہے۔

اگرہمارے امام صاحب، قاری صاحب یہاں موجود ہیں تو تھیک۔ نہیں ہیں تو تھیک۔ نہیں ہیں تو اُن سے کہا جائے کہ وہ اِس کی تیاری کرکے آئیں۔۔۔سواچاریا ساڑھے چار کے قریب نماز کھڑی ہوجائے۔۔۔ اور سوا پارنج تک بون تھنے میں یا تھنٹے میں وہ دو رکعت پڑھائیں اور اِس میں کم از کم دو پارے تلاوت کریں۔۔۔ تیاری کرکے آئیں اور سوایا نجے کے قریب نمازختم ہو۔

اس کے بعد پھرعمر کی نماز ہو۔۔ساڑھے پانچ بیج عمر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی میں دہیں ہیں ہے۔۔اوراپنے طور پر ذکر اَ ذکار اور دُعا میں مصروف رہیں گے۔۔اوراپنے طور پر ذکر اَ ذکار اور دُعا میں مصروف رہیں گے، اور بیمعمول ہاراسوا چھ بے تک جاری رہے گا۔۔۔۔اِن شاءاللہ۔۔۔

## صلوة تسوف میں نظارے

کل ہم گر ہن کے وقت میں آ وارہ نہیں پھریں گے۔اور ہا ہر چلنا پھر نا ہمارا نہیں ہوگا۔۔۔اور ہمارے بیدو تھنٹے سجد میں گزریں گے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تا کہ اِس سنت پڑمل کرنے کے لئے اللہ کی طرف سے ٹھیک ٹھیک تو فیق ہوجائے۔ حضہ صلی دولی اللہ کی طرف سے ٹیس میں تند میں نان ماھر بھی ہوں ہیں مہدقعہ

حضور صلی الله علیه وسلم نے گربن کے وفتت میں نماز پڑھی تھی اور اِس موقع پر جب آپ صلواۃ الکسوف پڑھارہے تھے ،حضور صلی الله علیہ وسلم کے سامنے الله نے عجیب وغریب واقعات ظاہر کیے۔

آپو وہ اللہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔۔اجا تک صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ ہے آگا گے کو بڑھ رہے ہیں کہ جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں، پکڑنے کے انداز میں آگے کو بڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آگ کو بڑھے پھر پیچھے کو ہٹے۔۔۔۔

صحابہ کرام نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟۔۔۔ تو آپ وہگانے فرمایا کہ جب میں آ کے کو بڑھا تھا تو اللہ تعالی نے مجھے جنت دکھا دی مبحر کی دیوار پر،میرے سامنے جنت نمایاں کر دی اور ایسے طور پر جنت نمایاں ہوئی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس جنت میں سے مجود کا ایک خوشہ تو ڑلوں ۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ایسا نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر میں وہ محجود کا ایک خوشہ تو ڑلیتا تو تم رہتی دنیا تک وہ محجود کھاتے۔ نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر میں وہ محجود کا خوشہ تو ڑلیتا تو تم رہتی دنیا تک وہ محجود کھاتے۔ نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر میں وہ محجود کا خوشہ تو ڑلیتا تو تم رہتی دنیا تک وہ محجود کھاتے۔ نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر میں وہ محجود کا خوشہ تو ٹلیتا تو تم رہتی دنیا تک وہ محجود کھاتے اس کو مشاہرہ نہیں اس عالم غیب کو عالم غیب ہی رہنے دیا اور باتی لوگوں کے لئے اُس کو عالم مشاہرہ نہیں بنایا۔ لیکن مرور کا کنا ت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ، جو پوری محلوتی میں عالم مشاہرہ نہیں بنایا۔ لیکن مرور کا کنا ت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ، جو پوری محلوق میں

عاکم مشاہرہ نہیں بنایا۔ لیکن سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، جو پوری مخلوق میں سب سے بچی زبان ہے، ہم اُس پر اِس طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح ہم نے اپی آ تھوں سے و کیولیا۔۔۔۔ تو جنت اور دوزخ آ تھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہمارے سامنے بیان فرمائی۔ اب بیر چیز اللہ تعالی نے حضور وہ کے کوصلوٰ قاسوف میں دکھائی، فرمایا کہ اگریں جا ہتا تو جنت سے مجود کا خوشہ می تو ڈسکتا تھا۔

حظیات دکیم العصر کی کی ۱۹۸۰ سورج گرهن ک

## اب بات کھل چکی

پرانے زمانے میں لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آن میں جنت کے متعلق تو آتا ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کی چوڑائی زمین وآسان کے برابر ہے تو جب اُس کی چوڑائی زمین وآسان کے برابر ہے تو اُس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ ؟۔ بھلاوہ مسجد کی ایک چھوٹی می دیوار پر کیسے نظر آگئی؟؟۔۔ پہلے زمانے کے لوگ بیاعتراض کرتے تھے کہ یہ اللہ کی قدرت کرتے تھے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔۔۔ اِس سے زیادہ ہم مرف بھی دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔۔۔ اِس سے زیادہ ہم کر خوبیں جانے۔۔

کین آج ہم ٹی وی کے پردے پر پہاڑد کھتے ہیں تو پہاڑ اسی طرح بڑے

بڑے نظر آتے ہیں، کین نظر آتے ہیں چندائج کی جگہ پر۔۔ جہاز اسی طرح اڑتے

ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرح اصل جہاز ہوتا ہے، کیکن نظر آتا ہے چھوٹی سی جگہ

پر۔۔۔ جب اتنے بڑے بڑے بڑے پہاڑ اور اتنے بڑے، بڑے شہر، سمندر اور میدان

سب اتن چھوٹی سی جگہ پردکھائے جاسکتے ہیں۔ تو جنت کو اللہ نے اگر مسجد کی ویوار پر

نمایاں کردیا ہواور نظر و لیں آئی ہوجس طرح اصل ہے تو اس میں جرانی کی کیابات

ہے؟؟۔۔۔۔جب ایک انسان اللہ تعالی کی دی ہوئی طاقت سے ایسا کرسکتا ہے تو اللہ

تعالیٰ کی قدرت تو بہت ہی بڑی ہے۔وہ کیا نہیں کرسکتا۔ ؟وہ سب پھے کرسکتا ہے۔

اور فرمایا کہ جب میں پیچے کو ہٹا تھا تو اُس وقت میرے سامنے جہنم نمایاں کی گئی اور مجھے اس مسجد کی دیوار پر جہنم دکھائی گئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا تعوذ کیا۔۔۔
گویا جنت اور دوزخ کی با تیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کرتے ہیں اور آئھوں دیکھی کرتے ہیں اور آئھوں دیکھی کرتے ہیں ، کہ جہنم کی بھی بعض چزیں دیکھی، جس کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں نے فلال قلال چیز دیکھی، فلال چیز دیکھی، جند بھی دیکھی ۔۔۔۔

روایت سےمعلوم ہوتا ہے کہنماز سے فارغ ہونے کے بعدحضورصلی اللہ

علیہ وہما میں مصروف رہے۔۔۔اور تھوڑی تعوڑی دیرے بعد پوچھتے رہے کہ سورج کی کیا کیفیت ہے؟؟۔جس وقت تک سورج صاف نہیں ہوگیا اُس وقت تک آ ہے تھا ذکراذ کاراور تو ہواستغفار میں گھر ہے۔۔۔

## ہم اہلسنت ہیں،سنت برچلیں کے

تو انشاء الله العزیز کل ہم إس گر ہن کے وقت کوسنت کے مطابق گزاریں گے۔۔ آوارہ بالکل نہیں و کھنا۔۔سواج اربح وضوکر کے سب نے مبعد میں آتا ہے۔۔ اخبار کی خبر ہے اصل واقعہ دیکھیں گے کیاہ وضوکر کے سب نے مبعد میں آتا ہے۔۔ اخبار کی خبر ہے اصل واقعہ دیکھیں گے کیاہ ہوتا ہے۔۔ اگر اُس وقت تاریکی کے آتا رہوئے تو سورج کی طرف جھا نکنانہیں۔۔ اگر کسی کو بہت ہی شوق ہو جھا نکنے کا تو کالی عینک خرید لے۔۔لیکن بیرواج نہ ڈالیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی آتکھوں کا نقصان کرنے گی۔۔

اگر اِس طرح سورج کے دیکھنے ہے جسم پرکوئی بُرااڑ پڑے۔۔۔کوئی بیاری لگ جائے۔۔۔ اِس سے بیخے کا طریقہ بیہ ہے کہ سجد میں بیٹھیں۔۔۔سب مسجد میں آ جا کیں اور اللہ کے سامنے تو بہ د اِستغفار میں لگ جا کیں۔۔۔ اور اِس وقت کو ذکر واذ کار کے ساتھ گزارلیں۔۔۔سنت پڑمل کرنے کے لئے ہمارے امام صاحب بھی تیار میں ۔جبکہ خطبہ میں بھی یہ بات ذکر کردی جائے گی۔

ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموتِ أحدٍ ولا لحياته، اذا رأيتموه فاذكروا الله .....

وفسى رواية اذا رأيت موه فاذكروا الله وكبّروا وصلوا وتصدّقوا .....

نماز پڑھنے کا ذکر آگیا، آگے صدیقے کا ذکر ہے، تو صدقہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کسی کو دے دیں۔ حب تو فیق تھوڑے سے صدیقے سے بھی سقت کا تواب حاصل کیا جاسکتا ہے۔۔۔ تو فیق ہوتو کسی دوست کو چاہئے وغیر و پلا دیں، یہ بھی ر تعطیان دکیم العصر الع

باتی اصل اس میں توبہ و استغفار ہے۔ کل گربن کا وقت سب کا سب سُقت کے مطابق گزاریں۔ کل کے موقع کی مناسبت سے یہی چند با تیں تھیں جو تفصیلا عرض کردی ہیں۔ ان کا خیال رکھیں اور کل وقت پروضو کر کے آجا کیں۔ ہم صلوات لکھیں اور کل وقت پروضو کر کے آجا کیں۔ ہم صلوات لکھیں واراکریں گے۔ ان شاء اللہ۔

#### و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين







# احكام ما ومحرم

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنَهُ وَنَسُتَغَفِّرُهُ وَنَوْمِنَ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِئْتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا عُلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَحَدَهُ لا فَلا عُصْلَ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا اللّٰهُ وَحَدَهُ لا فَلا عَمْدُ أَنْ لا اللّٰهُ وَحَدَهُ لا شَهِ وَنَشَهَدُ أَنْ سَيَدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ لَى صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ لَ أَمَّا بَعْدُ.

فقد قال النبي صلى الله عليه <u>وسلم ....</u>

ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عير التهور محدثا ثها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

اوكما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوَلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحُنُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ \_

"اَللَّهُمَّ صَلَ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَاصْحَابِهِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرُطَى، اَسْتَغَفِرُ اللَّهَ رَبِّىُ مِنْ كُلِّ ذُنَبٍ وَتَرُطَى، اَسْتَغَفِرُ اللَّهَ رَبِّىُ مِنْ كُلِّ ذُنَبٍ وَتَرُطَى النّهِ".

تمهيد

اسلامی سال کا اختیام ذی الحجہ پر ہو جاتا ہے۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا آختیام ذی الحجہ پر ہو جاتا ہے۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم پہلام ہینہ ہے۔ اِس لئے تیم محرم سے 1420ھ کی بجائے ہم نے 1421ھ کھیا ہے۔ ہم نے 1421ھ کھیا ہے۔

ہجری سن کی ابتدا

اسلامی سن کی بنیا دسر در کا تئات صلی الله علیه دسلم کے واقعہ جمرت پر کھی گئی ہے۔ اِس لئے ہم اِس سن کوئن ہجری کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو اگریزی سن چلتا ہے۔ مثلاً یہ 2000 ہے۔ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے۔ جنوری، فروری، مارچ اور اپریل ۔۔۔ یہ 2000 ہون کے بعد چوتھا مہینہ چل رہا ہے۔ جنوری، فروری، مارچ اور اپریل ۔۔۔ یہ 2000 ہون کے بعد چوتھا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ میلا دی سن کہلاتا ہے۔ یعنی اِس کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیه السلام کی ولا وت ہے اُن کے مانے والوں نے کی ہے۔۔ جبکہ سرور کا کتات صلی الله علیہ وسلم کی میلا دے اُن کے مانے والوں نے کی ہے۔۔ جبکہ سرور کا کتات صلی الله علیہ وسلم کی میلا دی نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی ولا دت ۔۔۔ ہاراس میلا دی نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی واقعہ ہے جس کے برابر کوئی دو سرا واقعہ ہے جس کے برابر کوئی دو سرا واقعہ ہے جس کے برابر کوئی دو سرا واقعہ ہیں۔۔ واقعہ ہے جس کے برابر کوئی دو سرا واقعہ ہیں۔۔ واقعہ ہیں۔۔۔ واقعہ ہیں۔۔ واقعہ ہیں۔۔۔ واقعہ ہیں۔۔۔ واقعہ ہیں۔۔۔ واقعہ ہیں۔۔۔ واقعہ ہیں۔۔ واقعہ ہیں۔۔ واقعہ ہیں۔۔ واقعہ ہیں۔۔ واقعہ ہیں۔۔۔ واقعہ ہیں۔۔ واقعہ ہیں۔۔ واقعہ ہیں۔۔ واقعہ ہیں۔ واقعہ واقعہ ہیں۔ واقعہ ہیں۔ واقعہ ہیں۔ واقعہ ہیں

اور پھر جب حضور صلی الله علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہوئی۔۔ آپ پر وحی کا نزول ہوا اور جس نبوت کا فیصلہ آپ کیلئے ابتداءِ دنیا سے کیا گیا تھا۔۔ اُس کاظہور ہوا تو یہ بھی بہت بڑا واقعہ تھا۔۔ لیکن اِس کو بھی بنیا دنہیں بنایا گیا۔۔۔ اِس لئے ہماراسن سن نبوی نہیں ہے۔۔۔

پھروی کے بعد بھی کی عظیم واقعات پیش آئے۔۔مثلاً معراج بہت بڑا واقعہ تھا بلکہ نزول قرآن کے بعد حضور ﷺ کوعطا کیا جانے والاسب سے بڑا معجز و تھا۔۔۔لیکن نزولِ قرآن یا معراج شریف کو بھی اِسلامی سن کی ابتدا نہیں بنایا گیا۔ خطبات مكيم العصر

سرورکا کنات صلی الله علیہ وسلم نے جس وقت مکہ کرمہ چھوڑ ااور مدینہ منورہ کی طرف ججرت کی ۔ اِس ججرت کو اِسلامی سن کی ابتداء بنایا گیا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں سن کا شار رہے الاول سے تھا، لیکن اِس میں وقت یہ بیش آئی تھی کہ رہے الاول سال کے درمیان کا مجید تھا۔ یہ بہلام بید بحرم تھا۔ کیونکہ حضرت ابرا جیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی مجینوں کی تر تیب یوں ہی چلی آ رہی تھی بلکہ قرآن کریم سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جس وقت زمین و آسان کو بیدا کیا، سورج چا ندکا نظام چلایا تو اِسی وقت سے 12 مہینے اسی تر تیب سے تعین کئے۔

اورسرورِ کا مُنات صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ یہ 12 مہینے اُس وفت سے بیل جب سے الله نے سورج چا ندکا چکر چلایا ہے۔۔ جس میں 4 مہینے الله کو حَوَام کے بیل درحضور ﷺ نے اُن کے نام لیے۔معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا سے ہی الله کی حکمت کے ساتھ محرم سے سال شروع ہوتا تھا اور ذی الحجہ پرختم ہوتا تھا۔

## فاروقیؓ کارنامہ

اس کئے حضرت عمر ﷺ نے رہے الاقل سے من کی ابتداء کرنے کی بجائے حضور ﷺ کی ہے۔ جی بناتے ہوئے ہجری سن کا آغاز محرم سے ہی قرار دیا۔۔۔ ورنہ ہجرت تو رہے الاقل میں واقع ہوئی تھی محرم میں نہیں۔ جبکہ رہے الاقل کے دیا۔۔۔ ورنہ ہجرت تو رہے الاقل میں واقع ہوئی تھی محرم میں نہیں۔ جبکہ رہے الاقل کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے اِنظامی طور پر مشکلات پیش آتی تھیں۔۔ چنانچہ حضرت عمر ﷺ نے ہا ہمی مشاورت سے تاریخ کے نظام کوآسان اور بہتر بنانے کیلئے ہجری سال کی ابتداء رہے الاقل کی بجائے محرم سے قرار دی۔ یہ اِس کی حقیقت

#### ہجری س کی حکمت

هسجوت جس ہے من کی ابتداء ہوئی۔۔اُس کے تھوڑ ہے ہی دنوں بعد مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ہوگئی تھی۔۔۔ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے کا فروں اور افکام اوکام اوکام

#### هجرت اورجهاد کی حقیقت

هسجوت اور جهاد کی حقیقت برغور سیجئے ؟۔۔۔

🖝 الله کے دین کیلئے ،اللہ کی رضا کیلئے وطن کو قربان کر دیتا۔۔۔

جائىدادكوقربان كردينا ـــــ

وطن جھوڑ ویا۔۔۔ خاندان جھوڑ ویا۔۔۔ اللہ وعیال جھوڑ ویئے۔۔۔
 کاروبار چھوڑ دیا۔۔۔ جائیداد جھوڑ دی۔۔۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے ہے ہجرت

اور جان تقیلی پر رکھ کراللہ کے رائے میں نکلنا اور کفر کومغلوب کرنے کے لئے کا فروں کے ساتھ عملاً لڑنا ہے جہاد کہلاتا ہے۔۔۔

نو گویا جان و مال ، وطن و جائیداد ، اہل وعیال ہر چیز کی قربانی دینے کا نام ہے ہے۔ جو تاور جے ہاداور یہی دو چیزیں اِسلام کی نشو دنما ، اور پوری روئے زمین پرمسلمانوں کے غلبے کا ڈر ایعہ بنیں ۔۔۔۔ وخطبات حكيم العصري

إس كي سرورك منات صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

زِرُوَةُ سِنَامِهِ اَلجِهَادِ .....

إسلام كى شان وشوكت كالظهار جهاد كے ذريعه جوتا ہے۔

تو ہجرت اور جہاد اِسلام میں دونوں بہت اہم چیزیں ہیں۔اور یہ سسن بھی اِس بات کی یادد ہانی کرا تا ہے۔مسلمانوں کی تاریخ شروع ہی ہے۔۔جو ت اور جسے اد سے ہوتی ہے۔جواللہ کے لئے ہرچیز کی قربانی دینے کا درس دیتے ہیں۔

## إسلام كى نشو ونما كيسے ہوئى

بیعنوان کہ جذبہ ہجرت اور جذبہ جہاد کن چیزوں کا تقاضہ کرتا ہے؟۔ یہ
بات ذرا لمبی ہاور إن شاء اللہ العزیز مختلف اوقات میں ہوتی رہے گی۔ اِس وقت
محرم کے متعلق چندا یک ضروری با تیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اِس مہینے کی شری حیثیت
کیا ہے؟ اور اِس میں کیا کرنا چاہتے اور کیا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو ابتدائی بات میں
نے ہجرت اور جہاد کے بارے میں کی ہے وہ صرف میں ہجری کی ابتداء کا تذکرہ
تفاد کہ اسلام کی نشوونما، ہجرت اور جہاد سے ہوئی ہے۔۔ اور آئندہ بھی جان و مال کی
قربانیوں اور جہاد ہی سے ہوگی۔ جب تک مسلمان بحیثیت قوم اِس بات کو یا در کھیں
گے کہ اللہ کے نام پرسب ہے قربان کیا جاسکتا ہے۔ تب تک اسلام غالب رہے گا۔

اور جب مسلمان وطن اور جائداد کی محبت میں، اہل وعیال کی محبت میں، اہل وعیال کی محبت میں، اپنی جان کی محبت میں، اہل وعیال کی محبت میں، اپنی جان کی محبت میں مبتلا ہوجا نمیں اور اللہ کے احکام کوچھوڑ دیں گے تو ذلت دلیستی کا شکار ہوجا کی ۔۔اَب مَیں اِس عنوان کو پہیں چھوڑ تا ہوں اور مصحب م کے متعلق دوجار با تیں عرض کرتا ہوں۔۔۔

## واقعه كربلااورمحرم

محرم کی فضیلت کے سلسلہ میں حدیث شریف میں دو با تیں آتی ہیں۔ محرم کی فضیلت کواسپنے ذہن میں رکھیں۔ محرم کی خصوصیت یا محرم کی فضیلت و اقسعید منظمات حكيم العصري من الكام العام العصري

کے دبلا کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ واقعہ تو 60 ہجری میں پیش آیا ہے، اُس وقت سرورِ کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 50 سال ہو گئے تتھے۔

جبکہ اِس مہینے کی فضیلت سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان فرمائی۔ جب ابھی کر بلا کا واقعہ پیش بی نہیں آیا تھا۔ تو اِس مہینے کی فضیلت کا مدار اِس واقعہ پیش بی نہیں آیا تھا۔ تو اِس مہینے کی فضیلت کا مدار اِس واقعہ پرنہیں ہے اور نہ بی اِسلام کی نظر میں کوئی شدھ ۔۔۔۔ کوں نہ ہو، کسی ون کوکوئی خصوصیت عطا کرتی ہے۔۔۔

إسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے

آپ اِس پراگر خور فرمائیں مے تو آپ کو اِسلام کی تاریخ شہادتوں سے مجری ہوئی نظر آئے گی اور اِن شہادتوں کی وجہ ہے آگر ہم دنوں کومختر مقرار دینا شروع کریں تو شاید سال کا کوئی مہینداور دن نہ بچے کہ جس کا ہمیں احترام نہ کریا پڑے اور اُس دن کومنا نا نہ پڑے۔۔۔ کیونکہ کوئی مہیند، ہفتہ اور دن خالی نہیں ہے۔۔۔ جس میں کوئی بڑی سے بڑی شہادت بیش نہ آئی ہو، اُنہیا علیہم السلام کی اور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں سے بڑے بڑے حضرات کی۔

اور پھرسرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد شروع ہواتو شہادتوں کا ایک نہ ختم ہونے والاسلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں 14 کیلے نہ فتم ہونے والاسلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں 14 جلیل القدر صحابی شہید ہوئے۔۔۔ یہ واقعہ رمضان المبارک میں چیش آیا اور پھر اس کے بعد غزوہ اُحدوا تع ہوا، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔۔۔ یہ واقعہ

حضات مكيم العمر

شوال میں پیش آیا، اور اُن 70 شہداء میں سے ایک حضرت حزہ دی ہے۔۔ جوحضور مرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چیا تھے۔۔۔ جن کو سبدالشہداء کا لقب دیا گیا۔ اُن کی شہادت اِسلام میں بہت بڑا سانحہ ہے۔ اُن کی لاش کی حد ورجہ بے حرمتی کی گئی۔۔۔ بیٹ چاک کیا گیا۔۔۔ کیجہ نکالا گیا۔۔۔ کیجہ چبایا گیا۔۔۔ کان کا ٹے گئے۔۔۔ اور بالکل شکل ہی بگاڑ دی گئی۔۔۔

سيدالشهد اء الها كي شهادت

معلوم ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو اِس واقعہ نے کتنا رنجیدہ کیا اور کتنا آپ
وصد مہ پنچا؟؟۔۔۔ اِس کا اعرازہ آپ یوں کر لیجئے کہ فتح کمہ کے موقع پر سرور
کا کتات سلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام معافی کا اعلان کر دیا تھا تو صرف 8 مرداور 4
عور تیں ایس تھیں جن کے لئے معافی کا اعلان نہیں تھا۔۔۔ بلکہ یہ فرمایا کہ جہاں
پائے جا کیں۔۔ جس حال میں پائے جا کیں۔۔ اِن کوئل کر دیا جائے۔۔ اِن میں
ایک این خطل بھی تھا جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہوا تھا اور سرور کا کتات صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں شعر کہا کرتا تھا۔۔۔ اِن سب کا خون مباح کیا گیا۔۔۔ تی کہ
ابن خطل کے بارے میں آپ کواطلاع دی گئی کہ وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑے کوڑا ہے
ابن خطل کے بارے میں آپ کواطلاع دی گئی کہ وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑے کوڑا ہے
ابن خطل کے بارے میں آپ کواطلاع دی گئی کہ وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑے کے گڑا ہے
اوجود بھی ابن خطل کو پنا وہیں بلی۔

## حضرت وحثى اورفرمان رسالت

توجن کاخون مباح قرار دیا گیا تھا اوراُن کومعانی نہیں وی گئی تھی،اُن میں حضرت عزوظ کا قاتل بھی تھا۔ جس کا تام و حشی تھا۔ جو فتح مکہ کے موقع پر مکہ معظمہ سے بھاگ کرطا کف کی طرف چلا گیا تھا۔ ۔ وہاں اُسے معلوم ہوا کہ اگر کسی قوم کی طرف سے کوئی سفیریا قاصد بن کرجائے تو حضور پھٹا اُس کوئل نہیں کرتے۔ کی طرف سے کوئی سفیریا قاصد بن کرجضور سلی اللہ علیہ دسلم کے سامنے آیا۔ چونکہ چنانچہ سیک توم کا قاصد بن کرحضور سلی اللہ علیہ دسلم کے سامنے آیا۔ چونکہ

حد المعلمات حكيم العصري المعالم المعال

کسی قوم کے قاصد اور رسول کوئل نہ کرنے کا بین الاقوامی اُصول پہلے ہے چلا آرہا تھا۔ اِس طرح و حد شب قبل ہونے سے بھی گیا۔ لیکن جب سرور کا کتات سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہے اور آ کر اُس نے کلمہ پڑھا اور اِسلام کا اظہار کیا تو نی رحمت ﷺ نے یو جھا تو وحش ہے؟۔۔۔۔

أس نے کہا، بی ہاں۔۔۔

حمزه کا قاتل توہے؟\_\_\_حمز ہ کوتو نے قبل کیا؟\_\_\_

تواُس نے کہا کہ جیسا آپ نے سنا ،مطلب تھا کہ بات سمجے ہے۔۔۔

تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ ایمان تو تیرا قبول ہے لیکن اگر ہو سکے تو میرے

سامنے ندآیا کر اپنے چہرے کو مجھے سے چھیا لے۔۔۔

صدیث کے الفاظ یہ ہیں: کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ تُو اینے چہرے کو جھے سے چھیا لے ؟ ۔۔۔ مقصد یہ تھا کہ جب تو سامنے آتا ہے تو چھا کا حال یاد آجا تا ہے اور نجم کے اور طبیعت میں تکدر آتا ہے اور نبی کے یاد آجا تا ہے اور نبی کے دل میں تکدر آجا تا اُمتی کے لئے اِنہائی خطر تاک ہے۔۔۔۔

اس کے بیتھی ہمرور کا سکات سلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، اُسے کہد یا کہ سامنے ندا نا۔۔۔ تاکہ بجھے وہ واقعہ یاد آ کر تکلیف ند پہنچا ہے اور میرے دل کا بید کلاراور تکلیف تیرے لئے نقصان وہ نہ ہو۔۔۔ چنا نچہ حفزت وحشی کے حضور وہا کی ایک میں آ ب کے سامنے نبیل آئے۔ صحابی ہو گئے، ایک ہی مجلس میں شریک ہونے زندگی میں آ ب کے سامنے نبیل آئے۔ صحابی ہو گئے، ایک ہی مجلس میں شریک ہونے کی وجہ سے صحابی ہو گئے اور اُن کو وہ مرتبہ بھی مل گیا جو صحابہ کا ہوتا ہے، لیکن حضور صلی کی وجہ سے صحابی ہو گئے اور اُن کو وہ مرتبہ بھی مل گیا جو صحابہ کا ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شامنے نبیل آئے۔ اِس سے آ ب اندازہ کریں کہ حضر ت حمز وہ ہے کہ شہادت کا حضور وہ گئو کہ تھا۔

کیکن پوری تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔۔قرآن میں کوئی اشارہ مبیس --حدیث میں کوئی اشارہ نہیں کہ سال کے بعد سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے اِن تاریخوں میں بین میں ریشہاد تیں چیش آئی تھیں کوئی خاص بات کی ہو۔ بعد کے شہداء کے دن آئے ہوں۔۔۔ اُحدد کے شہداء کے دن آئے ہوں۔۔اُس جفتے میں۔۔اُس مہینے میں۔۔اُس دن میں۔۔رمضان میں۔۔شوال میں۔۔سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص اہتمام کیا ہو۔۔۔ نہ کوئی اشارہ قرآن میں ہے نہ کوئی اشارہ حدیث میں ہے۔۔۔نصحابہ کی تاریخ میں ہے۔۔۔جس سے معلوم ہوا کہ شہادتوں کے ساتھ دنوں کوکوئی خصوصیت حاصل نہیں ہوتی۔۔۔

اگرشہادتوں کی وجہ سے دنوں کوخصوصیت حاصل ہوتی تو اسلام میں شہداء
بدرہ شہداء اُحد کی تاریخیں منائی جا تیں اور پھر اِس کے بعد جوغز وات پیش آ ئے،
غزوہ خندتی پیش آ یا۔۔۔غزوہ خیبر پیش آ یا۔۔۔ اِس میں صحابہ شہید ہوئے ہیں،
لیکن بھی کسی تاریخ میں کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ پوری تاریخ اِس بات پر خاموش
ہے۔۔۔قرآن میں کوئی اشارہ نہیں۔۔۔حدیث میں کوئی اشارہ نہیں کہ اِن شہداء کی
شہادت کے دن کو اِسلام نے کوئی اہمیت دی ہواور اُس دن اور مہینے کے واپس آ نے
پُوکی اہتمام کیا ہو،قرآن وحدیث اس سلسلے میں خاموش ہیں۔۔۔

ہم میلی ہیں

تو کیا یہ اِس بات کی قطعی دلیل نہیں کہ کسی کی شہادت ہے دن میں کوئی خصوصیت پیدانہیں ہوتی ؟؟۔۔۔حضرت حسین ﷺ ہمارے عقیدے کے مطابق شہید ہیں، سید شباب اہل المجنة ہیں۔۔۔ جب بن یدادر حسین کا مقابلہ ہوتو ہم حسین ہیں، ہم بن یدی نہیں ہیں ہیں۔۔۔ یہ بات یاد رکھنا، چھوئے ہجی اِس کو یاد حسین ہیں، ہم سیکٹے ہیں۔ہم اُن کواپنا مجبوب ہجھتے ہیں اور آلی رسول ہونے کی وجہ ہے اُن کو اپنا مجبوب ہجھتے ہیں اور آلی رسول ہونے کی وجہ ہے اُن کو اپنا مجبوب ہجھتے ہیں اور آلی دو الله ہوتے کی وجہ ہے اُن کو اپنا مجبوب ہم میں ہونے کی وجہ ہے اُن کو اپنا مجبوب ہوتے ہیں۔۔ سے مجبت ہے۔۔ آج محلف فرقے اور مختلف خیالات والے بیدا ہو گئے ہیں۔۔ ایس کوئی تعلق نہیں ہور مخترب سیمن کی کوباغی قرار دیتے ہیں، حاشا و السے لوگ بھی ہیں جو یزید کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اِس کھکٹ میں مصرت حسین کی کے ساتھ ہیں، ہم یزید کے ساتھ ہیں۔۔ ساتھ ہیں، ہم یزید کے ساتھ ہیں۔۔

# صحابہ کی دلیل ہے

حضرت مجدوالف کانی رحمة الله علیه یا حضرت شاه ولی الله رحمة الله علیه إن وقت به معلوم نبیس که قول شاه ولی الله کا به واقت به معلوم نبیس که قول شاه ولی الله کا به یا مجدوالف کانی رحمه الله کا به کی ایک کا به عبدوالف کانی رحمه الله کا به که که دوالف کانی رحمة الله علیه کاب حضرت نے فرمایا که دیکی ایک کا که دیکی ایک کا که دورت می ایک بیت تحفظ ایمان کا ذریعه به اور حسن خاتمه کا باعث به ایل بیت تحفظ ایمان کا ذریعه به اور حسن خاتمه کا باعث بی ساتھ کسی قسم کی بیت کے ساتھ کسی قسم کی کدورت میں خطره ہوتا ہے کہ بیں ایمان بی ضائع نه جوجا ہے۔

#### صحابہ رہے کے درجات ہیں

ہم تو اہلِ بیت کی محبت کواپنے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بچھتے ہیں اور ہم مجان اہل بیت میں ہور ہم مجان اہل بیت میں سے ہیں۔ اِس میں کوئی شک نہیں کیکن اِس بات کو بھی یا در کھیں کہ ہم صحابہ کرام کے باہمی مراتب کو اِس طرح جانتے ہیں:

کہ حضرت ابو بمرصد بن کے ، حضرت عمر کے ، حضرت عثمان کے ، حضرت علی کے اور وہ تمام صحابہ جوغز وہ بدر میں شریک ہوئے۔۔۔ جوغز وہ اُحد میں شریک ہوئے۔۔۔ جوغز وہ خندق میں شریک ہوئے۔۔۔ جوغز وہ خندق میں شریک ہوئے۔۔۔۔ جوغز وہ خندق میں شریک ہوئے۔۔۔۔ ہوئے۔۔۔۔ اور جوصحابہ فتح کمہ میں شریک ہوئے۔۔۔۔

یہاں تک یا در کھیں کہ فتح مکہ تک جو صحابہ سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف غزوات میں شریک ہوئے بیان سب سے افضل ہیں جو فتح مکہ پرمسلمان ہوئے یا فتح مکدر میان میں ۔۔۔

حضرت علی ﷺ اور حضرت معاویه ﷺ کے معاوت ہم حضرت علی ﷺ کے ساتھ ہیں۔ یہ عقیدہ میا در کھنا۔۔۔اور

🛭 حضرت الوبكر على حضرت حسين على سے افغل ہيں باليقين \_\_\_

خطبات مكيم العصر الكام المراح الكام الكام المراح الكام الكام الكام الكام المراح الكام الك

عصرت عمر المسلم معزت مسين الله سي افضل بين باليقين ---

حضرت عثان المعان المسين المسين المسلم بي باليقين \_\_\_\_

بات سمجھ رہے ہو؟۔۔۔اور یہ جو بات میں کہ رہا ہوں یہ کوئی بے بنیاد بات نہیں ہے۔ بیحد فاصل قرآن نے قائم کی ہے۔نص میں آئی ہے۔جس سے اِ نکارنہیں کیا جاسکتا۔۔۔سورۃ حدید کا پہلارکوع پڑھ کردیکھو۔۔۔

لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَّنُ ٱنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ \* أُولَئِكَ آعُظَمُ وَرَجَةً مِّنَ اللَّهُ وَرَجَةً مِنَ اللَّهُ اللَّ

لفظى ترجمه آب مجورب بين الله تعالى كبته بين:

لَا يَسْتَوِى مِنْكُمُ مِّنُ أَنْفَقَ مِنْ قَبُلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ .....

یہاں فنخ سے مراد فنخ کمہ ہے ، فنخ کمہ سے پہلے جولوگ اللہ کے راستے میں خرج کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں لڑتے رہے۔۔۔ لایستوی ۔۔۔ بنہیں اُن کے برابر کہ جو فنخ کمہ کے بعد لڑے ہوں اور فنخ کمہ کے بعد خرج کیا ہو۔۔۔

اعظى برابرى بول مهت بعدرت بول ورن مدت بعدري المابو أُولَٰذِكَ اَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ اَنْفَقُوا مِنَ بَعْدُ وَقَاتَلُوا .....

وہ در ہے کے اعتبار سے بوے ہیں اُن لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے فکنے مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرج کیا اور اللہ کے راستے میں لڑائیاں لڑیں ہیں۔ لہذا فتح مکہ سے پہلے والے لوگ افغل ہیں اُن لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور فتح مکہ کے بعد اُنہوں نے اللہ کے راستے میں خرج کیا اور اللہ کے راستے میں گڑے کیا۔۔۔۔

وَكُلًّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسُنِي .....

اچھا وعدہ اللہ کا ،سب کے ساتھ ہے۔۔۔لیکن درجات کا فرق ہے۔ فتح مکہ سے پہلے والے ''اعظم درجة'' ۔۔۔۔ اُن کا درجہا و نچاہے۔ حضرت معاویہ ﷺ فتح مکہ کے موقع پرمسلمان ہوئے ہیں۔۔جبکہ حضرت حسبات دكيم العمل المحال المحال

حسن اور حضرت حسین یہ پیدا تو فتح مکہ ہے پہلے ہوئے کین ہم نداُن کومہا جر کہہ سکتے ہیں، نداُنصار۔۔۔ بیعہا جرین کی اولا دہیں ہے ہیں اور فتح مکہ ہے پہلے اُن کو کہیں اور فتح مکہ ہے پہلے اُن کو کہیں اور فتح مکہ ہے پہلے اُن کو کہیں اور نے کی نوبت نہیں آئی۔ سرور کا کتا ت صلی اللہ علیہ وسلم کی و قات کے دفت اُن کی عمر 6 در 7یا 7 اور 8 سال کی تھی۔

اس لئے ہارے عقیدے کے مطابق فلفاء داشدین اپ بعد والے تمام صحابہ سے افسل ہیں۔۔۔ ذہن میں یہ بات راسخ کرلو، حضرت ابو بکر صدیق کے حضور منظ کی تمام اُمت سے افسل ہیں، جن میں اہل بیت کے افراد بھی ہیں۔ حضرت عمر منظ افسل، حضرت ابو بکر صدیق کے فات حضرت عمر منظ افسل، حضرت ابو بکر صدیق کے وفات ہوئی گھر میں، اگر چدان کی بھی مسری شہادت ہے۔۔۔اُس میں کرامت ہے کہ وہ جوغایو قرم میں سانپ نے کاٹا تھا۔۔اُس زہر کی وجہ سے ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی تو یہ سری شہادت ہے۔۔۔حضرت ہوئی تو یہ سری شہادت ہے۔۔۔حضرت محتان کے بھی با قاعدہ شہید ہوئے۔۔۔۔حضرت محتان کے بعد ہیں آئیں۔ مقابلہ میں بہت افضل ہیں جوسر ویکا نتات صلی اللہ علیہ سلم کی وفات کے بعد ہیں آئیں۔شہادتیں وہ بھی جی لیکن اُن شہادتوں کے ساتھ اِن کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اِس بات کواپ خون میں میں راسخ کرلیں۔ یہ شہادتیں سے افضل شہادتیں ہیں۔۔۔اِس بات کواپ خون میں میں راسخ کرلیں۔ یہ شہادتیں سے افضل شہادتیں ہیں۔۔۔اِس لئے

- شهداء كوبلا كمقابله من شهداء كوبلا كم مقابله من شهداء كوبلا كم مقابله من شهداء كوبلا كم مقابله من شهداء الميدران فن المين الم
- 🕸 شهداء كربلا كے مقابلہ ميں شهد اءاً حدافضل ہيں۔۔۔
- الله عداء كوبلا كمقابله من شهداء كوبلا كمقابله من شهداء كوبلا كمقابله من السهداء كوبلا كمقابله من السهداء المناسبة
- اور جولوگ غزوات میں شہید ہوئے ہیں اُن سب کے درجات شہداء کر بلا کے مقابلہ میں افضل ہیں۔ ہم اھل سنت و الجماعت ہونے کی حیثیت سے یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔

ريمان دكيم العصر الكام المراد الكام المراد

## شہادے نعت ہےمصیبت نہیں

توجب ہم اُن شہداء اور اُن کی شہادتوں کو افضل ہجھنے کے باو جود اُن دنوں میں رونا دھونا نہیں کرتے۔۔۔ چار پائیاں نہیں اُلٹتے۔۔۔ چھنیں کرتے ، توشیداء کو بلا کے لئے کیوں کریں؟ اِس لئے بہتری اُلٹتے۔۔۔ چھنیں کرتے ، توشیداء کو بلا کے لئے کیوں کریں؟ اِس لئے بہتو ہمارا مسلک نہیں ہے کہ شہادت پر ایبا غلوا نداز اختیار کیا جائے۔ اگر یوں کرتے تو ہمارے پاس شہادتوں کی بڑی لمبی فہرست ہے۔۔۔ ہم کس شہید کا ماتم کریں، جبکہ بیتمام شہداء کو بلاسے افضل ہیں۔۔۔

هم سیحے بین کرشہادت کی وجہ ہے کی دن کوکوئی امتیاز حاصل نہیں ہوتا۔
اگرکوئی امتیاز حاصل ہوتا تو اُن شہداء کے دنوں کو امتیاز حاصل ہونا چا ہے تھا۔۔۔ اور
اُس کی وجہ سے مسلمان سارا سال روتے رہتے، پیٹے رہتے اور کوئی کا م نہ
کرتے۔لیکن ایسا ہر گزنہیں شہادت کی بناء برکسی دن اور کس تاریخ پرکوئی اثر ات
مرتب نہیں ہوتے اور نہ نفتیات حاصل ہوتی ہے۔۔ بیسب بعد کی بنائی ہوئی با تیں
ہیں۔

## محرم كى فضيلت بزبانٍ دسالت

ہاں سرور کا کات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نصیات بیان فرمائی ہے۔ آپ وہی نے ابتداء میں اس مہینے کی دسویں تاریخ کے دوز ہے کوفرض قرار دیا۔

یعنی دوزہ رکھنا فرض تھا۔ اور جب رمضان المبارک کی فرضیت آگئ تو محرم کی فرضیت کوچھوڑ دیا میا اور بیہ کہددیا میا کہ اگر رکھو کے تو تو اب ہے، نہیں رکھو کے تو کوئی گناہ نہیں ۔۔۔ دوزہ رکھنا تو اب ہے، 10 تاریخ کا رکھو، یا 10 ور 9 کا رکھو، یا 10 ور اس کے نام کا دوزہ رکھا تھا۔ اور چرآپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کے سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھا تھا۔ اور چرآپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کے سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا تا کہ یہودیوں کے ساتھ مشا بہت نہ رہے۔ یہودی بھی اس دن کی تعظیم کرتے تھے کہ حضرت مولی علیہ ساتھ مشا بہت نہ رہے۔ یہودی بھی اس دن کی تعظیم کرتے تھے کہ حضرت مولی علیہ ساتھ مشا بہت نہ رہے۔ یہودی بھی اس دن کی تعظیم کرتے تھے کہ حضرت مولی علیہ ساتھ مشا بہت نہ رہے۔ یہودی بھی اس دن کی تعظیم کرتے تھے کہ حضرت مولی علیہ

السلام كوالله نے فرعون سے نجات وئ تقی ۔ السلام كوالله نے فرعون سے نجات وئ تقی ۔

#### حضور الله في ترغيب دي

لبندا ہم بھی اِس تاریخ کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہے اور ہوگیا نے روزہ رکھا۔۔۔روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔۔لیکن جب رمضان فرض ہوگیا تو اِس کی ترغیب چھوڑ دی اور فرق کرنے کے لئے 19 اور 10 کاروزہ قرار دیا کہ ایک ندر کھو، دو رکھو! اِس میں صراحت دوسری بھی ہے 9 تاریخ کی، اگر روزہ رکھنا ہے تو 9 کو بھی رکھو اور 10 کو بھی رکھو، اور 10 کو بھی رکھو، اور 10 کو بھی رکھو، اور اگر 9 کو ندر کھ سکوتو 10 ور 11 کار کھ لو، اکیلا روزہ 10 تاریخ کا مناسب نہیں ہے۔ بہر حال روزہ رکھے تو تو اب، ندر کھے تو گناہ کوئی نہیں۔ ایک تو کھم اِس کا بیآ یا ہوا ہے حدیث میں۔۔۔

#### نبخركيميا

پھر ایک دوسری بات بھی حدیث میں آئی ہے۔ مشکوۃ شریف میں معدقات کے باب میں بیددایت موجود ہے کہ سرور کا تکات سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ میں جو محض اپنے اہل وعیال پر فرج کی وسعت کرے، اچھا کھلائے، تو الله تعالیٰ اُس کے رزق میں برکت دیتے ہیں اور سارا سال اُس کے رزق میں کشادگی رہتی ہے۔ تو گویا 10 محرم کو عاشورہ کے دن اہل وعیال کیلئے باتی ایام کے مقابلہ میں اچھے کھانے کا اِنظام کر ویٹا اور کھانے میں وسعت کر دیٹا صدیث سے نابت ہے۔ بیددو با تیں جو صدیث میں آئی ہیں۔ اِس کے علاوہ جو پھھ ہم کرتے تابی وہ آئی ہیں۔ اِس کے علاوہ جو پھھ ہم کرتے ہیں وہ آئی ہیں۔ اِس کے علاوہ جو پھھ ہم کرتے ہیں وہ آئی ہیں۔ اِس کے علاوہ جو پھھ ہم کرتے ہیں وہ آئی ہیں۔ اِس کے علاوہ جو پھھ ہم کرتے ہیں وہ آئی بیت کے لئے ایسال تو اِس کی اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں ہمیں دوسروں سے غرض نہیں ۔۔۔ اِس کی ذراتھوڑی عیں۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں ہمیں دوسروں سے غرض نہیں ۔۔۔ اِس کی ذراتھوڑی

ایصال ثواب کے ہم قائل ہیں

جہاں تک ایصالِ تو اب کا تعلق ہے۔۔۔ ہم سب اِس کے قائل ہیں۔
ایصالِ تو اب کا منکر کوئی نہیں۔۔۔ بدنی عبادت کا تو اب بھی پہنچا ہے۔ قرآن پڑھ کر بخشو، کلمہ شریف پڑھ کر بخشو، تنہ ہر نی عبادتیں کہا تی ہیں۔۔۔ یہ پڑھواور پڑھنے کے بعد بخش دو، اپنے والدین کو، اساتذہ کو، بزرگوں کو، بھائوں کو،
اہل بیت کو، اولیاء اور صحابہ کو، فقہاء کو، محدثین کو، جس کو چا ہو۔۔۔ اور بخشنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد یوں کہددیں کہ اے اللہ! میرا یہ پڑھا ہوا قبول فرما، اور اِس کا قاب قال کو دے دے۔ اللہ تعالی بی تو اب اِس کے نامہ اعمال میں ورج کردےگا۔

بلکہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ گئے ہوئے لوگ، جووفات پاگئے ہیں وہ پچھلوں کی طرف سے اِن ہدیوں کے ملنے کا اِنتظار کرتے ہیں اور جب اُن کے پاس تواب پہنچتا ہے تو وہ اِنتہائی خوش ہوتے ہیں۔ بیرحدیث شریف میں مضمون موجود

-5

- 👁 بدنی عبادت سے ثواب پہنچاہے۔۔۔
  - 👁 مالى عبادت سے ثواب پہنچتا ہے۔۔۔
- آپ ایسے مخص کو جس کے پاس جوتی نہیں جوتی دے دو، کپڑے نہیں ہوتی دے دو، کپڑے نہیں کپڑے نہیں کپڑے دو، اور اُس وقت نیت کرلو کہ میں فلال کی طرف سے ایصال تو اب کیلئے کررہا ہوں، تو اب پہنچتا ہے۔
- دعا سے فائدہ ہوتا ہے۔۔۔ مالی ثواب پہنچتا ہے۔۔۔ بدنی ثواب پہنچتا ہے۔۔۔ بدنی ثواب پہنچتا ہے۔۔۔ بدنی ثواب پہنچتا ہے۔۔۔ اہلسنت والجماعت کا بیعقیدہ ہے۔

ايك غلطهجي

کیکن اِس کے ساتھ میہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی کے لئے جب آپ

ایسال ثواب کریں۔ بیکتہ یادر کھنا۔۔۔ جو چیز آپ میت کو ثواب پہنچانے کیلئے ویے ہیں وہ چیز بعینہ مردے کو نہیں پہنچا ۔ مثلاً کسی کے پاس جو تا نہیں تھا۔ آپ نے اللہ کے نام پراس کو جو تا دے دیا۔اور نیت کرلی کہ اِس کا ثواب میرے والد کو پہنچ جائے تو قبر میں اُس کے پاس بیہ جو تا نہیں جائے گا۔۔اللہ تعالیٰ اِس کو قبول فرما کر اِس کا ثواب آخرت کی نعتوں کی شکل میں اُس کو دیں گے۔ آپ نے کپڑا دے دیا، تو مرنے والے کے پاس کپڑا نہیں جائے گا۔۔اللہ اِس کو قبول فرما کر اِس پر آخرت کی نعتوں کی شکل میں اُس کو دیں گے۔ آپ نے کپڑا دے دیا، کو مرنے والے کے پاس کپڑا نہیں جائے گا۔۔اللہ اِس کوقبول فرما کر اِس پر آخرت کی نعتوں کی شکل میں آس کو دیں گے۔ آپ کے گاہ کہ اِس کہ خوت کی نعتوں کی شکل میں ثواب دیں گے۔

🖝 آپنے دال روٹی دے دی ہتو دال روٹی قبسر میں نہیں جائے گی۔۔۔

ا کوشت وے دیا کوشت قبر میں نہیں جائے گا۔۔۔

🟶 کھیرڈے دی کھیر قبر میں نہیں جائے گی۔۔۔

سب چھوٹے ہڑے اس بات کو مجھیں۔ یہ چیزیں جس شکل میں آپ دیں بعیدہ وہ مردے کے پائی خیرات کرتا۔ بعیدہ وہ مردے کے پائی خیرات کرتا۔ یا یہ کہ فلال صحف اپنی زندگی میں گوشت پہند کیا کرتا تھا اور ہم گوشت ہی خیرات کریں یا یہ کہ فلال اپنی زندگی میں بلاؤ پہند کیا کرتا تھا اور ہم بلاؤ ہی خیرات کریں سے نظریہ ملاؤ ہی خیرات کریں سے نظریہ غلط ہے۔۔۔اگروہی چیز پہنچی تو ہم وہی چیز ویتے جواس کی پہند کی تھی۔اور جب وہ چیز تو پہنچی ہی ہیں مال خرج کریں سے وہ چیز اللہ قبول کرتا ہے اور آخرت کی نعمتوں کی شکل میں ہمی مال خرج کریں سے وہ چیز اللہ قبول کرتا ہے اور آخرت کی نعمتوں کی شکل میں اُسے دیتا ہے۔۔۔

جہالت کی وجہ سے بعض لوگوں نے میں بھے لیا کہ شاید جو ہم ویتے ہیں وہی آگے پہنچتا ہے۔ اِس لئے شہداء کے لئے شکر کاشر بت ضرور بھیجو۔۔۔ چاہے اللہ نے اُنہیں حوض کوٹر سے پانی پلا دیا ہواور آپ اُن کوشکر کاشر بت ضرور پلائیں ،اور وہ بھی سال کے بعد جبکہ گیارہ مہینے ہیں دن خبر نہ ہو کہ پیاسے ہیں یا کیسے ہیں؟ تم اپنی پیاس بھیجا تما قت اور بے وقو فی ہے۔ بھا وشکر کے شربت کے ساتھ۔ اُنہیں بھیجتا تما فت اور بے وقو فی ہے۔

## تواب پہنچانے کے لئے داسط ضروری نہیں

ای طرح تواب پہنچانے کے لئے کی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔آپ براہ راست اللہ سے رابطہ کر کے تھر میں جا ہوتو گھر سے پہنچا ؤ۔ایسال تواب کے لئے کسی مولوی کو،کسی حافظ کو بلانا ضروری نہیں۔ بیکوئی ایسا و پیچیدہ مسئلہ نہیں جو حافظ اور مولوی کے بغیر حل نہ کیا جا سکے۔۔۔اورا گرہم کہیں کہ مولوی کے بغیر نہیں پہنچا تو اِس میں ہارافا تدہ ہے۔وہ ہمیں بلائیں گے۔۔

کچھ مفاد پرست کہتے ہیں کہ جیسے ڈاک لیٹر بکس میں ڈال دی جاتی ہے۔ اِی طرح لوگ ہمارے بیٹ میں ڈالیس تو آ سے جائے گا۔ لیکن ہم اپنے پیٹ پر لات مارتے ہوئے آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی مخصوص طریقہ نہیں آتا تو اب پہنچانے کا جوئم نداختیار کرسکو، ٹو اب پہنچانے کے لئے ہمارا واسط اختیار نہ کیا کرد۔ براہِ راست اللہ سے رابطہ کر کے کہو کہ یا اللہ میری یہ چیز قبول فرما، میرا کپڑا تو لفر ما اور میرے ماں باپ کواور فلاں کو ٹو اب پہنچادے۔ ۔۔۔ بس ٹو اب پہنچ جائے گا۔ عام طور پر جا ہلیت میں اِس تم کی با تیں ہو جاتی ہیں، اِس سے پھر عجیب وخریب لطبقے بنتے ہیں۔

#### لطيفه

تھیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ وعظ بہت کیا کرتے تھے۔ حضرت کے وعظ چھپے ہوئے ہیں اور اِن وعظوں میں عجیب وغریب تشم کے لطیغے آتے ہیں۔

ایک جگہ میں نے پڑھا کہ حضرت تھا لوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بمیرے تعلق والے ایک تھیں ہیں ہیں۔ نور یب تعلق والے ایک تھانیدار نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک مخص میرے پاس مجیب وغریب رکھے دری ہوگئ کے بہت درج کرانے آیا۔۔۔ مجھے کہتا ہے تھانیدار صاحب میری ف اتحدہ چوری ہوگئ ہے۔۔ میں نے سوچا کہ فاتحہ کیا چیز ہے؟ کہ جسے چورا تھا کر لے کیا اور یہ کیسے تلاش کی ہے۔ میں نے سوچا کہ فاتحہ کیا چیز ہے؟ کہ جسے چورا تھا کر لے کیا اور یہ کیسے تلاش کی

جائے گی؟ اور چوری کیسے ہوگئی۔؟ کہتا ہے میں عجیب شش ویٹے میں پڑ گیا کہ یہ فاتحہ کیسے چوری ہوئی۔؟؟

نو مجھے معلوم ہوا کہ میرے علقے ہیں دو چارگا وَں ایسے ہیں جن ہیں ہو میں ہو ا ہوا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ سب اَن پڑھ اور بے چارے، سیدھے سادھے لوگ وہاں موجود تھے اور چار پانچ گا وَں ہیں ایک ہی ملّا ں تھا جوسب کو تکور کرتا تھا۔ اب مختلف جگہوں پر دعوت ہوتو وہ اکیلا بے چارہ کہاں کہاں پہنچے۔ للبذا اُس نے متعدد نگیاں بنارکھیں تھیں ۔۔اور فاتحہ پڑھ پڑھ کراُن نلکیوں پر پھونک مارکر ڈھکن لگادیا کرتا تھا اور اُس زمانے میں فی نگی ایک رویے کی پیچا کرتا تھا۔۔اب اُس غریب کی کوئی فاتحہ والی نکل جے اکر لے کیا تھا۔

## <u>جا ہل مولوی کی کو مث مار</u>

جب آپ این مولوی اور ملا ل کوداسطہ بنا کمیں مے تو وہ آپ کولوٹے کے لئے مختلف طریقے اختیار کرے گا۔۔ اِسلئے ہم یہ مسئلہ آپ کو بتارہے ہیں کہ مولوی اور ملا ل کی کوئی ضرورت نہیں ، اللہ کا نام لوا ور دعا کر دو کہ اللہ تعالی اِس کا تو اب فلال کو پہنچادے۔ بس خود بخو دی کی جائے گا۔۔

ایک اور جگہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ملاں معاحب کی مسجد ہیں تھے۔ اور تھے بھی کافی پرانے ۔ جب کسی نے خیرات کرنی ہوتی وہ اُن کولا کر دیتا تھا جو اُن کے تصرف ہیں آ جاتی ، یوں اس کا گزارہ چاتا تھا۔ لوگوں کو بیہ بتار کھا تھا کہ جو پچھے مردے کو پہنچانا ہے وہ جمیں دیا کر وہم پہنچادیں کے۔۔۔ ایک دفعہ انقاق ہے مولوی صاحب میں موجود نہیں تھے اور ایک مسافر مہر ہیں آ کر تھی گیا۔ اِس دوران ایک فخص آیا، جس نے مردوں کو تو اب پہنچانے کے لئے روٹی ویٹی ۔ اُس نے دیکھا مولوی صاحب نہیں ہیں تو اُس نے روٹی مسافر کودے دی جو سافر کودے دی جو سافر کودے دی جو سافر کودے دی جو سافر جو کھانا کھار ہاہے وہ فلال کے گھرسے فلال مردے کیلئے آیا تھا اور جو اِس مسافر کودے دیا گیا۔۔مولوی صاحب نے سوچا کہ اگر لوگوں نے یوں وینا شروع کر مسافر کودے دیا گیا۔۔مولوی صاحب نے سوچا کہ اگر لوگوں نے یوں وینا شروع کر دیا تو ہماری روزی تو بند ہوجائے گی، روزی میں رکاوٹ پڑجائے گی، جس کودیکھیں دیا تو ہماری روزی تو بند ہوجائے گی، روزی میں رکاوٹ پڑجائے گی، جس کودیکھیں گےدے دیں گیا گیا؟۔

قندا لے کربھی ادھر، کھی اُدھر کو بھا گے، کھی گرے، بھی اٹھے، بھی چیے،
ایک شور ہرپا کر دیا۔۔۔ شور س کرلوگ جلدی اسٹھے ہوئے کہ مولوی صاحب کو کیا ہو
گیا؟۔۔ پوچھا کیا ہوا۔؟ خیریت ہے؟۔۔ کہا بس میں اُب بہاں سے جاتا
ہوں، میں بہاں نہیں رہ سکتا۔ بھائی ہوا کیا؟ کہنے گے کہ میں تمہارا اور تمہارے
مردوں کا پرانا خادم ہوں۔ آپ میں سے جوکوئی جو پھی جھے لا کر دیتا ہے میں اُس کے
مردے کو پہنچا تا ہوں۔ آج یہ مسافر آیا ہوا تھا، تم میں سے کوئی اِس کو کھانا دے گیا،
اِس نے پہنچین آگے کس کودے دیا اُب بیمارے مردے میرے بیچھے پڑے ہوئے
ہیں۔ میں کس کس سے لڑوں روز روز جھے سے لڑائی نہیں ہوتی، میں جاتا ہوں میں
بیال نہیں رہ سکا۔۔۔۔

لوگوں نے سوچا با ہمارا پرانا خادم ہے۔۔ یہ چلا گیا تو ہمارے مردوں کو کھانا کون پہنچائے گا؟ چنا نچہ منت ساجت کر کے، پاؤں کو پکڑ کر عہد کیا کہ آئے کندہ آپ کے سواکسی کوئیس دیں گے۔ خدا کیلئے آپ نہ جا کیں۔۔۔ یہ لطیفے نہیں ہیں واقعات ہیں اور جہالت میں ایسے بھی تماشے بنتے ہیں۔ جہالت انسان کوالسی حرکتیں کرنے پر مجبور کرد بی ہے جس کا تعلق نظم سے ہوتا ہے نہ عقل سے ہوتا ہے۔ حب سے پر جی بات نقل کرتا ہوں، کوئی مُداتی نہیں ہے۔۔ جب

تر الله المستحدة بيه وكه مولوى سے ختم پڑھوا كركوئى چيز دى جائے تو وہى چيز مرد بے كو پہنچ جاتی ہے۔ تو بيعقيدہ جہالت كا ہے ياعلم كا؟ (جہالت كا)۔ داللہ تعالی معاف فر مائے ميں كياعرض كروں۔

#### فرمانِ حضرت تھا نوگ

یہ بھی میں نے حضرت تھانوئ کے ایک وعظ میں پڑھا ہے۔حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایک طالب علم نے سنایا۔ایک فخص ایک طالب علم کوختم پڑھوانے کے لئے گھرنے گیا۔ ہات سمجھ رہے ہو؟ گھر لے جا کراُس کو چار پائی پر بٹھا دیا اوراُس کے سامنے مختلف قتم کے کھانے رکھ دیئے اوراُس کوختم پڑھنے کے لئے کہا۔

چنانچہ جب وہ ختم پڑھ رہا تھا تو اُس کو چار پائی کے نیچے کوئی حرکت محسوں ہوئی۔ تو اُس نے چار پائی کے نیچے جھا تک کرد یکھا تو ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اُس نے پوچھا یہ کی اُس کے نیچے جھا تک کرد یکھا تو ایک عورت لیٹی ہوں کہ سوچا جہاں نے پوچھا یہ کیا ؟۔۔ کہنے گئی۔ اِس لئے لیٹی ہوں کہ سوچا جہاں فاونکہ کو کھانے پینے کا سامان بھیجے رہی ہوں وھاں اپنا پیار بھی اُسے بھیج دوں۔ اِس پر محل ختم ہوجائے گا۔ بات سمجھ گھے؟ تو یہ جہالتیں ہوتی ہیں، کہ جس چیز پرختم پڑھاؤوہ جائے گی۔

بیزی جہالت ہے کہ آپ کوچائے سے بیار ہے اور جاتے ہوئے کہ جاؤ کہ میرے لئے چائے بھیجنا۔ اور قبر میں گرم چائے بہتی جائے، اور آپ پینے لگ جائیں۔ابیانہیں ہوگا۔ جوچیز بھی دی جائے ،اللہ قبول کرتا ہے اور آخرت کی نعمت کی شکل میں مردے کودے دیتا ہے۔ کپڑا دیں محیقہ کپڑانہیں پہنچ گا، جو تی دیں گے تو جو تی نہیں پہنچ گی آخرت کی نعمتیں پہنچیں گی۔ اس لئے بیاسوں کیلئے پانی، بھوکوں کیلئے روٹی بھیجنا یہ کوئی مسئلنہیں ہے۔

اور درمیان میں کسی مولوی کا واسطه لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔اپنے طور پرخرچ کرو،اللہ تعالی کے سپر دکر دو کہ بیقبول کر کے اِس کا تواب پہنچادے،اللہ

ريميات حكيم العصري من العصري العصري

تعالی وہ ثواب پہنچا دیتا ہے۔ ثواب کے پہنچانے میں کوئی اشکال نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا بیعقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، مالی عبادت کا ثواب بھی پہنچتا ہے، دعا سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

غلط باتوں سے بچو

سین ساتھ سے بات بھی یا در کھیں کہا ہے طور پر کسی مہینے کو تعین کرلیہا، کہاس مہینے میں ثواب زیادہ ہوگا، فلاں تاریخ میں کریں گے تو ثواب زیادہ ہوگا،اور یہ اِسلامی مسلہ ہے۔۔۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ اِن کا کوئی شبوت نہیں ۔

#### بدعات سے بچو

اب ایک محرم کے دن کو خاص کرلو، اہلیت کے ثواب پہنچانے کیلئے اور گیارہ مہینے ہیں دن نام نہلواور بیمحرم کے صرف 10 دن ہوں، ہم اِس کو جہالت قرار دیتے ہیں۔ بیسنت کا کوئی مسئلنہیں ہے۔۔۔!

ىيەبات *بجەر ہے ہ*و؟ ـ ـ ـ ـ

اب چونکہ ایک غلط بدعت کا شعار بن گیا، 10 دنوں میں یہ بات کرتے ہیں۔خالی ذہن آ دمی اِن دنوں میں صدقہ خیرات کرے جائز ہے تا جائز نہیں،لیکن چونکہ اِن دنوں میں ایک خاص طبقے نے اپنا شعار بنالیا ہے،اس لئے اِن دنوں میں وخطيات حكيم العصري المحالي الم

احتیاط کرنی جاہئے۔ تا کہ مشابہت سے بچاجائے۔

باقی 11 مہینے 20 دن جب جا ہیں دن کو جا ہیں، رات کو جا ہیں، پیرمنگل بدھ کوئی امتیاز نہیں، جب جا ہو تو اب پہنچا وَ، تو اب پہنچتا ہے۔اپے طور پرمہینہ متعین کرلینا،اپے طور پردن متعین کرلینا یہ غلط ہے۔ یہ کوئی اِسلامی طریقہ نہیں ہے۔

- 🕸 نەتىجا\_\_\_
- 🐞 نه یا نچوال \_ \_ \_
- 🐵 ندساتوال\_\_\_\_
- - 🕸 نهجاليسوال \_\_\_
    - 🕸 نەمىلاد\_\_\_
    - شەرى ـــ 🕸

جس ونت چاہو تواب پہنچتا ہے۔ کس تاریخ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اوقات وایام کی پابندیاں اور تعینات، کویا کہ بیکوئی نہ بہی مسئلہ ہے اِس کو بدعت کہتے ہیں۔ ایسا کرنے کے ساتھ گناہ ہوتا ہے، عمل مردود ہوجا تا ہے۔ اِس کے ساتھ کوئی تواب نہیں پہنچتا۔ لہٰدا اِن تاریخوں کو دعوت کے لئے خاص قرار دیتا۔۔۔ بینلط بات ہے میں آگئی؟

#### زیارت قبورسنت ہے

اور یمی مسئلہ ہے زیارت ِ تبور کا ، ایک بات سمجھ لیس ، قبروں کی زیارت کے لئے جانامسنون ہے۔ سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُنُتُ نَهَيُتُكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ...

میں نے تہمیں پہلے تبورگی زیارت سے روکا تھا،اب میں کہتا ہوں:

فَزُوْرُوُهَا .....

زیارت کے لئے جایا کرو۔۔۔

فَإِنَّهَا ثُزَةِ لَهُ فِي اللَّانُيَا وُتُذَكِّرُ ٱلْآخِرَةَ ....

بدونیا ہے بےرغبت کرتی ہیں اور آخرت مارولاتی ہیں!!

والدین کی قبور پر ہفتے میں ایک دفعہ جانا، اس کی ترغیب صدیث میں موجود ہے۔ سات دن میں ایک دفعہ والدین کی قبر کی زیارت کے لئے جا وَ، وہاں جا کرسلام کہو، وہاں جا کر پڑھو، ایصال تو اب کرو، سب درست ہے۔ سال کے دوران میں اگر آپ دیکھیں کہ قبر کی ڈھیری خراب ہوگئی، مٹی خراب ہوگئی، گرگئی، اِس کو درست کر وہ محکیک دو تھیک ہے۔۔۔ اُن کے اوپر کوئی این پھر نشانی کے طور پر رکھ دو ٹھیک ہے۔۔۔ سال کے دوران اُن کو درست کرتے رہوکوئی کسی قتم کی مما نعت نہیں، لیکن ہے۔۔۔ سال کے دوران اُن کو درست کرتے رہوکوئی کسی قتم کی مما نعت نہیں، لیکن جا دوران پر دکھر واور محرم کے پہلے عشر کے وقعین کر لوکہ ای ہفتے قبروں پر جانا ورمٹی لے کر قبروں کو ٹھیک کرنا ہے، تیمین غلا ہے۔۔ یہ جہالت شنای ہے، یعلم شنای اور دلیل شنای نہیں ہے۔ اِس لئے جا ؤ۔۔۔۔

- ہرمہینے جاؤ قبروں کے پاس۔۔۔
- ﴿ ہر ہفتے جاؤ قبروں کے پاس۔۔۔
  - 🏶 💎 روز جاؤ قبروں کے پاس۔۔۔
- 😁 اپنے والدین کی قبروں کے پاس۔۔۔
  - 🖝 رشتہ داروں کی قبروں کے پاس۔۔۔
- اگرانہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو ٹھیک کرومٹی اُس کی درست کر دو ہیں اُس کی درست کر دو ہیں اِس کی است کر دو ہیں اِس کی اِس کی درست کر دو ہیکن اِن تاریخوں میں قبرستان میں جانا اور بیہ جھنا کہ میکوئی اِسلامی مسئلہ ہے یا بیہ کوئی مسلمانوں کا طریقہ ہے۔۔۔ بیزی جہالت ہے ،علم کی بات نہیں ہے!!

رسو مات سے بچو

إس لئے بیایے گھر والول کو،سب کوسمجھاؤ کہ ساراسال جب جا ہوقبروں

کوسنوارو،اوروہاں جاکرایصال ٹواب کرو،لیکن اِن دنوں کو خاص کر لیما چونکہ ایک جہالت کے طریقے کی تائید ہے لہٰزااِن دنوں میں قبرستان نہجا ئیں۔ باتی دنوں میں ہے شک جائیں۔ اِن دنوں کی ممانعت ایک خاص فرقے کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لئے ہے کہ جاری مشابہت اُن کے ساتھ نہ ہوجائے، اِس سے بھی احتیاط لازم ہے۔

اور پھرمحرم میں قبروں پرمسور کی دال ڈالنے کا مسئلہ پیتے نہیں کہاں سے نکال لیا، کہ دال ڈالتے ہیں وہ بھی مسور کی اور اُس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔

اور اِس طریقے سے کس خاص چیز کے پکانے کوثواب سمجھنا بھی درست نہیں۔ اِن دنوں میں اگر کوئی سویوں کو پکانا ثواب سمجھتا ہے تو ہم اِس سے بھی منع کرتے ہیں۔

شعبان کی 15 تاریخ کوحلوہ پیکانا مسئلہ بھتے ہیں، ہم اِس ہے بھی منع کرتے ہیں۔حالا نکہ حلوہ بھی حلال ہے اور سویّا ں بھی حلال ہیں۔لیکن اس کو اِسلامی طریقہ سمجھنا غلط ہے۔

ای طرح پہتنہیں یہاں رواج ہے کہ نہیں کہ محرم کے دنوں میں کوئی تھجڑا پکاتے ہیں۔ یہ بات کتابوں میں تکھی ہوئی ہے، مختلف قتم کے غلے استھے کر کے لوگ تھجڑا پکاتے ہیں اور پھر اِس کو ہانٹتے پھرتے ہیں اور اِس کو ہاعث ِثواب اور ہاعثِ برکت سمجھتے ہیں۔

محرم کی تھجڑی، عیدالفطری سویاں، اور شعبان کا حلوہ۔۔۔ یہ تعینات جتنی بیں یہ ساری جہالت شنای بیں۔ یہ کوئی کسی شم کی علمی دلیل نہیں ہے کہ شعبان میں حلوہ ریکا نا باعث تو اب، عیدالفطر کوسویاں ریکا نا باعث تو اب، اور محرم کو تھجڑا ریکا نا باعث تو اب یا باعث برکت ہے، یہ بات غلط ہے۔ ویسے سارا سال ریکا وکھا وکوئی بات نہیں ہے۔ اور اہل تشیع کا شعار ہوگیا اِس لئے اہل شمیں ہے۔ اور اہل تشیع کا شعار ہوگیا اِس لئے اہل شمت یعنی اہل حق کوان با تول سے بچنا جا ہے۔

حظیات حکیم العصر کے الاس العصر کے الاس العصر کے الاس العصر کے العصر کے الاس العصر کے ا

#### مسئله نذرونياز

اور اِی طرح آپ یا در گلیس که نذر ماننا بھی عبادت ہے۔ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم اللہ کے نام پر 100 روپییٹر چ کریں گے، خیرات کریں گے، اِس کونذر ماننا کہتے ہیں۔ نذر عربی کالفظ ہے،اور نیاز فاری کالفظ ہے۔تو نذر ونیاز جود ولفظ ہولے جاتے ہیں دونوں مترادف ہیں۔

اور بیمسئلہ یاور کھنا جس طرح نذراللہ کی، اِسی طرح نیاز بھی اللہ کی۔۔۔
نذر کی نسبت کسی غیر کی طرف نہیں کی جاسکتی کہ میں نے فلا ل بزرگ کے لئے نذر مانی
ہے کہ میں اِس کی قبر پر فلال چیز چھوڑ کر آؤں گا۔۔۔ یا میں نے فلال بزرگ کے
لئے نذر مانی ہے کہ میں اُس کے دربار پر بکراووں گا۔۔۔ یہ مالی عباوت ہونے کی وجہ
سے شرک ہے۔۔۔۔

اِی طرح نذر کے لفظ سے کسی عزیز کے نام پر بکرانہیں ویا جاسکتا۔ نیاز کے طور پر بھی نہیں ویا جاسکتا۔ نیاز کے طور پر بھی نہیں ویا جاسکتا۔۔۔اور جو چیز بطور نذر کے وے دی گئی کسی بزرگ کی نذر کر دی گئی ،کسی فرشتے کی کردی گئی ،کسی جن کی کردی گئی ،وہ۔۔۔ ''وَ مَ اَ اُھِلَ بِهِ لِغَیْوِ اللّٰهِ '' میں داخل ہے۔۔

اگر اِس نظریے سے توبہ نہ کی گئی، ذرج کرنے سے پہلے تو جانور حرام ہوجاتا ہے، اِس کا کھاتا ٹھیک نہیں۔ ہاں البتہ اِس نظریے سے توبہ کرلو، اِس کو ذرج کرنے سے پہلے تو پھرٹھیک ہے۔

اِس لئے نیاز حسین کے نام پرتقسیم کی گئی کوئی چیز لے کر بھی مت کھاؤ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھلوکہ نساذ و نیسازِ حسین کے طور پراگرکوئی چیز باغثا ہے تو اِس کو لے کر ہرگزنہ کھاؤ۔

یہ ہمارے خیال کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔اللہ کے لئے دے،اور ثواب حسین ﷺ ہے،نیازِ حسین ہے۔ نیازِ حسین کے طور پر

حسات مكيم العدي

دینا ٹھیک نہیں ہے۔نذرونیازیہ اللہ کے لئے ہے غیراللہ کے لئے نہیں ہے۔ نہ نذر غیراللہ کے لئے نہ نیازغیراللہ کے لئے ہے۔

اس نے کہ جب اس کو غیر کیلئے مخصوص کر کے تعلیم کیا جائے تو غلط ہا اور
اس چیز کا کھانا بھی ٹھیک نہیں۔ تو جو چیز چاہے وہ مٹھائی ہو، چاہے وہ ریوڑیاں ہوں،
چاہے وہ پانی ہو، شربت ہو، چاہے کچھ ہوجس کو نیاز حسین قرار دے کرتقتیم کیا جائے،
اس سے احتیاط کیا کرواور اس کو اِستعمال نہ کیا کرواورا پنے گھروں میں سب کوتلقین
کروکہ نذرو نیاز اللہ کے لئے ہوتی ہے۔ تواب جس کو چا ہودے دو، خیرات کرواللہ
کے نام پر،اور تواب حضرت حسین کھی کو دواور چاہے شہداء کر بلاکودو، کسی کوجھی دو، وہ
ٹھیک ہے۔

لطيفه

حضرت تعانویؒ کے وعظ میں ہے کہ دیلی میں دوطالب علم تھے۔۔۔ایک کہنا تھا کہ یاوگ جو پیر جی کی نیاز لاتے ہیں اصل کے اعتبار سے اِن کا مقصد اللہ کے نام پر دینا ہوتا ہے۔ پیر جی کے لئے صرف ثواب کی نیت کرتے ہیں۔۔ اوراگر یہ ہوتو پھر مجمع ہے۔ اللہ کے تام پر دینا اور ثواب پیر جی کے لئے ہوتا۔۔۔ جاہے وہ اپنی چہالت کی بنا پر کہیں کہ یہ نیاز پیر جی کی ہے لیکن اِن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیاز تو اللہ کی ہے بڑواب پیر جی کے لئے ہے۔

دوسراطالب علم کہتا تھا کہ نہیں، ایسانہیں ہے۔ بلکہ جسے وہ پیرجی کی نیاز کہیں ایسانہیں ہے۔ بلکہ جسے وہ پیرجی کی نیاز کہیں اس کے کہیں اس کے کہیں ہوتی ہے۔ اِس کئے میں اِس کے کہیں اللہ کی طرف نہیں ہے۔ تو دونوں کا آپس میں اختلاف ہوگیا۔

ابھی اِس بارے میں جھکڑ ہی رہے تھے کہ ایک پُڑھیا نیاز پکا کر لائی اور بولی ،حضرت میہ بیر جی کی نیاز ہے لے لو۔ جب اُس نے بیلفظ بولا ، تو جو کہتا تھا کہ اللہ

کودینامقصود ہے، اُس نے پوچھا اُماں اا ذرابتانا یہ نیاز آپ اللہ کے لئے وے رہی ہیں اوراس کا ثواب ہیر جی کودیتا ہے یا یہ نیاز پیر جی کودے رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے ہیں نہیں، یہ میں اللہ کے لئے نہیں دے رہی، یہ تو پیر جی کی نیاز ہے۔ دوسرے نے کہاد کھے لو۔ ابھی تم کہدر ہے تھے کہ یہ اللہ کے لئے نہیں۔

پس اگر عقیدہ بیہ وکہ نیاز اللہ کے لئے دے رہے ہیں، ف واب پیر بی کو،

بالکل درست ۔۔۔ اور اگر نفر اور نیاز کی نسبت پیر جی کی طرف ہوتو یہ بات ۔۔۔

'وَ مَا اُھِلَّ بِہٖ لِغَیْرِ اللّٰهِ' مِس واظل ہے۔ وہ تھیک نہیں ہے۔ اِن چیز وں کا بہت خیال رکھیں۔ اِن کا تعلق حلال اور حرام کے ساتھ ہے۔ ہم علاء دیو بند سے تعلق رکھنے فیال رکھیں۔ اِن کا تعلق حلال اور حرام کے ساتھ ہے۔ ہم علاء دیو بند سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور علاء دیو بند کی خصوصیت ہے کہ یہ اشخاص تمیع سنت ہیں اور بدعت سے بچتے ہیں۔ میسب کے سب کام ۔۔۔ مصوم کی اِن سے بچتے ہیں۔ بیسب کے سب کام ۔۔۔ مصوم کی اِن تاریخوں میں قروں پر جانا، قبروں پر جاکر مسور کی وال بھیر تا۔۔۔ اِن تاریخوں میں قبور کوسنوار تا اور اُس کو تو اب سمجھنا۔۔۔ اِن تاریخوں میں اہل بیت ہے گئے دعو تیں گرتا۔۔۔ اِسلامی نقط مُنظر سے یہ چیزیں ٹابت نہیں ہیں۔

#### ایک اور جہالت کی بات

اورایک بات ہم نے دو چارسال پہلے ی تھی۔ ہمیں پہلے معلوم عی نہیں تھا۔
کہ اِس علاقے میں لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ مرم کے پہلے عشرے میں خاوند ہوی اپنی میں احتیاط کرتے ہیں اور خادند ہوی آپس میں تعلق نہیں رکھتے۔۔۔۔ یہ بات بھی نزی جہالت کی ہے۔ جس طرح خادند ہوی کا ملاپ سال کے باتی ایام میں جائز ہے ای طرح اِس خود بھی بدعات سے بچواورا پے والدین، ہے اِس طرح اِس خود بھی بدعات سے بچواورا پے والدین، اپنی کھرح اور کہت کے ساتھ مجھا و کہ ان تاریخوں میں کسی شم کا اہتمام کرنا ایخ بہن بھائیوں کو پیاراور محبت کے ساتھ مجھا و کہ ان تاریخوں میں کسی شم کا اہتمام کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن کو ہمارے اکا ہر بدعات مصور م کے عنوان سے ذکر کیا کرتے ہیں۔ یہ جرم کے غلاطریقے ہیں۔

#### روافض کی تشبیہ سے بجو

باقی رہ گیا شہاوت کا تذکرہ، جوعام طور پر اِن دنوں میں ہوتا ہے۔ یہ مسکلہ بھی من لیس، حضرت مواد تارشیدا حرکتگوہی رحمۃ اند علیہ جو دار المعملوم دیں وبند اورعلاء دیو بند کے اصل سر پرست ہیں، اور دیو بندی نسبت اصل کے اعتبارے مواد تا رشیدا حرکتگوہی کی نسبت کا بی نام ہے، ہڑے ہڑے علاء حضرت کنگوہی رحمہ اللہ کے مرید تھے۔۔۔ آپ شعصرت ماجی ایداواللہ مہا جرکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔۔ حضرت کنگوہی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اِن دنوں میں کر بلاکا شہاوت کا واقعہ پڑھنایا بیان کرتا۔۔۔ وَ لَتُ بِدِ وَ اَبَةِ صَدِیْتَ فَ اِسْسَالُم جَدِیْتُ وَ روایات کے ساتھ میں ہو، جا تزبیل ۔ یہ تشبیب مالو واقع ہے۔ اِس سے رافضوں کے ساتھ ساتھ کی ہو، جا تزبیل ۔ یہ تشبیب مالو واقعن ہے۔ اِس سے رافضوں کے ساتھ تشبیہ پیدا ہوتی ہے۔

اِس کے کربلاکا واقعہ بیان کرنا ہوتو ووسری تاریخوں ہیں کریں، اِن تاریخوں ہیں کریں، اِن تاریخوں ہیں شہادت کاواقعہ پڑھنااور پڑھ کررونااور یہ بھنا کہ غم حسین مناناعبادت ہے، بیالل سنت والجماعت کا طریقہ بیں یہ دوسر نے اس کے کھروں میں جوقصے کہانیاں پڑھی جاتی ہیں۔ بیا کٹر و بیشتر جھوٹی ہوتی ہیں۔ کیمناگر تجی بھی ہوں، تو اِن تاریخوں میں اُن کا پڑھنا ٹھیک نہیں۔ اِس کے ساتھ روافض سے بچی بھی ہوتی، تاریخوں میں اُن کا پڑھنا ٹھیک نہیں۔ اِس کے ساتھ روافض سے تشہیہ ہوتی ہے۔ جس سے بچنا جا ہے۔

## روافض كى مجالس ميس مت جاؤ

اورخصوصیت کے ساتھ دوسر نے فرقہ کی مجالس میں جانابالکل درست نہیں،
کیونکہ وہاں صحابہ کرام ﷺ کے متعلق کوئی اچھے الفاظ نہیں ہولے جاتے۔اگر آپ
وہاں بولیں گے تو فساد ہوگا، چپ کر کے نیں سے تو غیرت کا جنازہ تھے گا۔۔۔
اب جس مجلس میں آپ کی مال کوگالی دی جارہی ہو، یا نمرا محلا کہا جارہا ہو، تو
اب مجلس میں بیٹھنا کوئی شرم دحیا کی بات ہے۔؟؟ بیشرم وحیاء کے خلاف ہے۔ اِس

وتعليات مشيم العصري

کے اپنے آپ کو بچا کر دھیں اور ایسی مجالس میں ہرگز نہ جائیں۔۔ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، دوسروں کو، سب کو اِس بارے میں منع کریں کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ یہ دن ایسے گزاریں جس طرح باقی ایام سال کے گزارے جاتے ہیں۔

بیدوبا تیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ روز ہ اور ایک وت محرم کو اچھا کھانا اور بچوں کو اچھا کھلانا، بیدو با تیس تو حدیث سے ثابت ہیں، اِس کے علاوہ جو بچھ کیا جاتا ہے بیرسارے کا سارابد عات ِ محرم میں شامل ہے۔

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نان الحمد لله رب العالمين





# ظالموں کی طرف میلان

اَلْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيَنَهُ وَنَسْتَغَبْرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكّلُ عَلَيَهِ وَنَعْدُهُ لِللّهِ مِنْ شُرُورُ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِئْتِ اَمَمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا هُلِهُ مَنْ لَا هُلِهُ اللّهُ وَحُدُهُ لا فَلَا هُلِهُ اللّهُ وَحُدُهُ لا اللّهُ وَمُنْ يُصِلّلُهُ فَلَا هُلِهُ اللّهُ وَمُنْ لِللّهُ اللّهُ وَحُدُهُ لَا اللّهُ وَحُدُهُ لا اللّهُ وَمُنْ يُصِلّلُهُ مُنْ لَا اللّهُ وَمُنْ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعْلَى اللّهُ وَعُلْى اللّهِ وَاصْحَابِهِ الْجَمْعِنِينَ لَا اللّهُ لَعْلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ الْجَمْعِنِينَ لَا اللّهُ لَعْلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ الْجَمْعِنِينَ لَمْ اللّهُ لَعْلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ الْجَمْعِنِينَ لَمْ اللّهُ لَعْلَى اللّهُ لَعْلَى اللّهُ وَاصْحَابِهِ الْجَمْعِنِينَ لَمْ الْعُدُ

فَيَاعُبُوذُ بِبِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

<u>وَلَا تَـــــرُكَـــئُــوُ آ إِلَــــى الَّـــذِيُــنَ</u> َ <del>ظُــــلُـــمُـــوُا فَتَــمَسَّــكُــمُ الـــتَـــارُ ِ</del> صَدَقَ اللهُ الْعَلِى الْعَظِيْمُ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ كَهَا ثَجِبُّ وَتَرَصَّى عَدَدَ مَا ثُجِبُ وَتَرَصَّى۔ اَسْتَغَفِرُ اللَّهُ رَبِّىٰ مِنْ كُلِّ ذُنْبٍ وَاَتُوبُ اِلْيَهِ۔

.....☆.....

تمهيد

عزیز طلبہ! آپ سے باتیں کرنے کودل تو بہت چاہتا ہے کیکن اِن دنوں میں پچھے حال ایسا ہے کہ بولنے کی اور بیان کرنے کی ہمت نہیں۔ اگر چہا ہے آپ کو بہت سمجھایا ہے اور اللہ کی مہر بانی سے سمجھانے میں کا میاب بھی ہوا ہوں ، کہ الجمد للہ میں بیار نہیں ہوں۔ لیکن پھر بھی بھی جھی حالات غالب آبی جاتے ہیں۔

جب سے مستورات کیلئے مغرب کے بعد کا سبق شروع کیا ہے، مصروفیت زیادہ ہوگئی ہے، سبق سے فارغ ہو کرتھوڑا سا کھا تا ہوں اور پھرعشاء کی اذان ہو جاتی ہے۔۔۔کوئی تر تیب بھی ذہن میں نہیں آتی کہ اِس مسئلے کو کیسے طل کروں۔ دو سحقے مغرب کے بعد۔۔میرے لئے اِن کا برواشت کرنا کا فی مشکل ہے۔ اِس وقت اِنتہائی تھکا و ہے اور دباؤ میں ہوں۔ اِس کے باوجود چھٹی کرنے کو جی نہیں چاہتا کیونکہ پچھلامنگل بھی ایسے بی گزر گیا تھا۔ سوچا دوچا ربا تیں عرض کردوں ، اللہ تعالی ہمت اور توفیق دےگا۔

#### ظالموں کی *طر*ف میلان نه کرو

لَا تَرُكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا .....

قرآن کریم کی جوآیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اِس کا ترجمہ ہے:

تر کنوا، رکون مائل ہونا۔۔۔۔لا تو کنوا ..... مائل نہ ہو،الی اللہ ین ظلموا ..... جولوگ فالم ہیں اُن کی طرف میلان اختیار نہ کیا کرو۔۔۔ فقہ مسکم الناد .... تو پھرتہ ہیں ہجی آگ جھولے گی۔ کہ جیسے ظالم جہنم میں جا کیں گے، فالموں کی طرف میلان رکھنے والے بھی اِی طرح آگ میں جا کیں سے ۔ لہذا فالموں کی طرف میلان نہ کیا کرو۔

آپ جانے ہیں کہ میلان دل کے رجحان کو کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتایا ہے کہ تمہار ہے دل کا میلان ہدایت یا فتہ لوگوں کی طرف ہونا جا ہے۔اجھے لوگوں

کی طرف ہونا جا ہے ۔ بُر بے لوگوں کی طرف تنہار ہے دل میں میلان نہو۔

### د لی کیفیت معلوم کرنے کا طریقہ

اب دل کا میلان کدھر ہے کدھرنہیں۔۔۔ اِس کا پیتہ کیسے چاتا ہے؟ آپ
کا یا میرا میلان ظالموں کی طرف ہے یا اچھے لوگوں کی طرف ہے۔۔ دل کی
معلومات تو اللہ کے پاس ہیں، علیم بذات الصدور وہی ہے۔ لیکن پچھ آٹار ہوا
کرتے ہیں جن سے پیتہ چاتا ہے کہ ہماری طبیعت کار جحان کن لوگوں کی طرف ہے
اور اِس سے اِنسان کے دل کا میلان اور جھکا و بھی معلوم ہوتا ہے۔۔ ان آٹار میں
ہمارے ظاہری اعمال، ہماری عادات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا طرز گفتگو، ہمارا بہناوا،
ہمارا کھانا، ہمارا بینا، ہماری مصاحبت اور دوستی وغیرہ شامل ہیں۔ جن سے دل کے
جذبات کا پیتہ چاتا ہے۔

یہ تاراجھا کی سطح پر معاشرے کودو جماعتوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ایک سرورِ کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والی، سنت کے مطابق زندگی گزار نے والی جماعت ۔۔ جس کو ہم نیک وفر ماں بردار کہتے ہیں ۔۔ اور دوسری فاسق و فاجر لوگوں کی جماعت ۔۔ جن کواطاعت کا پہتے نہیں،عبادت کا پہتے نہیں،اُن کا وقت نا فر مانی میں گزرتا ہے۔

اوراگرعالمی سطح پرہوں تو آپ کہدسکتے ہیں کہ ایک اٹل اِسلام اور دوسر ہے کفار، بیبود ونصاریٰ ہیں۔ بیاد پر کی سطح کی بات ہے۔۔۔اپنے ماحول میں یوں کہد سکتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی سنت کے مطابق ہے، علم والے ہیں، قرآن وحدیث کے اُصولوں کو مذنظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں، اور پچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن وحدیث کے اُصولوں کے تارک ہیں اور اُن کی زندگی قرآن وسنت کے مطابق نہیں۔

بہرحال جس سطح پرہوں آپ کو دو طبقے نظر آتے ہیں۔ اور اِن دونوں

وخطبات مكيم العصر ٢٣٥ ٠٠٠ ١٠٠٠ العصر كالرس كالرس

طبقوں کی ظاہری حیات اور إن کے ظاہری اعمال بتاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔۔۔ اِس طرح ایک آ دمی کے سامنے دونمونے آ گئے، ایک نمونہ نیک وصالح لوگوں کا۔۔ جن کوآپ کہیں کہ سنت کے تبع ، اچھے لوگ ہیں۔ اور دوسر انمونہ فاسق و فاجراور بازاری لوگوں کا۔۔ اُب آ پ نے کام کرنا ہے، یا اُس نمونے کے مطابق یا اِس نمونے کے مطابق اِس نمونہ اختیار کرتے ہیں ، صالحین کا نمونہ اِختیار کرتے ہیں یا فاسقین کا نمونہ اِختیار کرتے ہیں یا فاسقین کا نمونہ اِختیار کرتے ہیں۔ اگر آ پ کا دل کی پندیدہ چیز فتی و فجور ہے۔

اوراگر آپ کا دل اُدھر ہو گیا تو بہ علامت ہو گی اِس بات کی کہ آپ کی طبیعت میں نیکی ہے، آپ کی کہ آپ کی طبیعت میں نیکی ہے، آپ نیکی کو پسند کرتے ہیں۔ شاید میرے اِن لفظوں سے بات آپ کے ذہن میں یوری طرح نہ آئی ہو، تو میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔

مثلاً آپ ایک میدان میں بیٹے ہیں اور ہوا کا رُخ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہوا کا رُخ کرھر ہے۔۔۔ آپ خاک کی ایک چنگی بحرلیں، چنگی بحرنے کے بعد اُس کو اُور سے نیچ بھیریں۔ آپ کو ہوا کا رُخ معلوم ہوجائے گا۔ غور کریں کہ خاک کی چنگی بذات خود کو کی اُہم چیز ہیں ۔۔ بہت ہی معمولی چیز ہے لیکن ہوا کا رُخ بناد بی ہے کہ ہوا کدھر سے آرہی ہے اور کدھر کو جارہی ہے۔ بذات خود فی حدّ ذاته بناد بی ہوا کہ کو گئی خاک کی کو گئی حیثیت نہیں لیکن ہوا کا رُخ بنانے کیلئے خاک کی وہ ایک چنگی ہیں گئی خاک کی وہ ایک چنگی ہوا کا رُخ بنانے کیلئے خاک کی وہ ایک چنگی ہوں کا فی ہے۔۔۔۔۔

سنت برعمل کریں

بالکل اِی طرح آپ مجھیں کہ بعض لوگ بحث کرنے بیٹے جاتے ہیں کہ:

\* ..... اگر لباس ایسا ہوتو کیا حرج ہے؟ ایسا نہ ہوتو کیا حرج ہے؟ ۔۔۔

\* ..... بالوں کی بناوٹ ایسی ہوتو کیا حرج ہے، ایسی نہ ہوتو کیا حرج ہے؟۔

\* ..... ايمان دارهي مين تونهين ركها مواء ركه لين تو كياحرج هيء ندر تعين توكيا 25 ہے؟۔۔۔ \* ..... كمر \_ بوكر جانورول كى طرح كمالياتو كيا فرق پرتا ہے، پيث بحرنا ہے بینه کر کھالیاتو کیا فرق پڑتا ہے؟۔۔۔ \* ..... يانى ين موع كلاس بائيس باته من الياتو كيا فرق يدتا ب، وائيس ہاتھ میں لے لیاتو کیا فرق پڑتا ہے؟۔۔۔ لیکن دیکھومعمولی معمولی عادتیں ہیں۔آپ اِن کو بچھتے ہیں کہ پچھنیں ہے صرف معمولی می بات ہے۔ کھاتے وفت آپ نے یانی کا گلاس بائیں ہاتھ میں پکڑا تو بھی یانی بی لیا، دائیں ہاتھ میں پکڑا تو بھی یانی بی لیا۔۔۔ آپ کے نزد یک اِس کی كوئي حثيبة نهيس! انیں ہاتھ سے لقمہ منہ میں ڈال لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، بائیں سے ڈال لیا تو کیافرق پڑتاہے؟۔۔۔ \* ..... بال يوں ركھ كئے تو كيا فرق پڑتا ہے، يوں ركھ كئے تو كيا فرق بڑتا ے؟ ۔۔۔ 🖈 ...... ایمان اِن چیز ول میں تونبیس رکھا ہوا۔ جب تفتكو موتولوك إس طرح كا انداز اختيار كريليته بين بكين بات وبي ہے کہ بیا عمال آپ کے خیال کے مطابق جا ہے خاک کی چٹلی کی طرح بے حیثیت ہیں کیکن ہوا کا رُخ بتادیتے ہیں۔ سرور کا تنات صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کروہ دا کمیں ہاتھ سے مینے کی چیز پیا کرو۔۔۔ إِنَّ الشَّيُطُنَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرِبُ بِشِمَالِهِ . بائیں ہاتھ سے کھانا، پینا، شیطانوں کا کام ہے۔اُب آگر آپ نے لا بروای کے ساتھ بائیں ہاتھ سے مانی بی لیا ،تو آپ نے اپنا زُخ متعین کرویا کہ

# و العصر العصر العصر العصر العصر المعالمة المع

آپ کا زُخ سرور کا مُنات ﷺ کی سنت کی بجائے شیطانوں کی طرف ہے۔۔۔

#### يبود يع مشابهت ندكرو

آپور کے ساتھ مشابہت اِختیار نہ کرو، نصاری کے ساتھ مشابہت اِختیار نہ کرو، نصاری کے ساتھ مشابہت اِختیار نہ کرو، نصیل کا موقعہ نہیں بہت کثرت سے اِس کی ممانعت آئی ہے کہ بہود و نصاری کے ساتھ مشابہت اِختیار نہ کرو۔ آپ واللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اُمت میں بگاڑ کا زمانہ ہوگا، جب لوگ عیسائیوں اور بہودیوں کی مشابہت اِختیار کریں گے۔ جس طرح بہودیوں، عیسائیوں کو کرتا ہوا و بیکھیں گے، اُنہی کی نقالی کرنے گئیں گے۔

بچھلا ایک دور آیا تھا کہ جس میں ہمارے نوجوانوں نے بدتمیزی سے
بہت بڑے بڑے بڑے بال رکھنے شروع کردیئے تھے، پھرنہ اِس کو تکھی کرنی ہے نہ اِس
میں چیر نکالنا ہے، نہ اِس کو تیل لگانا ہے۔ جانوروں کی طرح کے بال کھڑے ہوتے
تھے۔ اِس کو تھینسی فیشن قرار دے دیا تھا۔ شاید وہ دور آپ نہ دکھے پائے ہوں۔ اصل
میں یہودیوں نے یہ تھینسی فیشن شروع کیا تھا۔

لوگوں کی عادت ہے کہ د یکھادیکھی نیا فیشن اپنا لیتے ہیں۔لوگ فلموں میں د کھے کر، ٹی وی میں د کھے کر، ٹی وی میں د کھے کر، ٹی وی میں د کھے کر، اخبارات میں د کھے کرا پی شکل و لیی ہی بنا لیتے ہیں۔ یہ بالوں کے نئے نئے آنداز میہ کپڑوں کی بناوٹ کے نت نئے نمونے ، بھی کس طرح کے بہروں کی نقالی ہی تو ہے۔

لوگ جب کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں، کہ انہوں نے ایک خاص طرز کے کپڑے ہیں، کہ انہوں نے ایک خاص طرز کے کپڑے ہیں۔ کپڑے ہیں ہوئے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ادا کا روں نے کسی منفر دشم کالباس پہن رکھا ہے۔۔اُ گلے دن درزی کے پاس نمونہ لے کرپڑنے جاتے ہیں۔

اُب کپڑے ہے آپ نے صرف بدن ڈھانپتا ہے۔۔ بتاوٹ اِس کی الیم ہوگئ تو کیا ہوا؟ ولیم ہوگئ تو کیا ہوا؟۔لیکن بات وہی ہے کہ جس وفت آپ کپڑا حظیات حکیم العصی

سلاتے ہوئے نمونہ ساتھ رکھیں اچھے لوگوں کا۔۔۔ تو آپ کا میلان اچھے لوگوں کی طرف ہے۔اوراگرآپ کپڑا بتاتے وقت نموند کھیں اُن لوگوں کا جو۔۔۔

\* ..... الله عافل بين \_\_\_

\* ..... الله كنافرمان بين \_\_\_

🖈 ..... فجار مثل أن كاشار موتا ہے۔۔۔

☀ ..... الله کے باغی ہیں۔۔۔

تواس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دل نسق و فجور سے مانوس ہے۔ آپ کا دل ہدایت سے مانوس نبیس ہے۔

#### ہاری نسبت علماء دیوبندے ہے

بظاہریہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ لیکن اللہ اور اُس کے رسول وہ کے خوت سے إنسان مزدیک اِن سے آپ کے باطن کا تعین ہوتا ہے۔ اور پھرجس جماعت سے إنسان تعلق رکھتا ہوا س جماعت سے اِنسان معلق رکھتا ہو۔ خوش متی سے ہم علاء دیو بند ہیں شامل ہو گئے ۔۔۔ اور ہماری نسبت علاء دیو بند ہو کی طرف ہو گئی ،۔ مجمع و شام علاء دیو بند کے گن گاتے ہیں ، تعریفیں کرتے ہیں۔۔ اپنی اِس نسبت برفخر کرتے ہیں۔۔۔ اپنی اِس نسبت برفخر کرتے ہیں۔۔۔ اپنی اِس

نسبت ہماری اُدھر ہو، کہلائیں ہم اُن کے خادم لیکن عادات ہماری اُن کے خادم لیکن عادات ہماری اُن لوگوں کی ہوں جن کے خلاف علماء دیو بندساری زندگی جہاد کرتے رہے۔ عادتیں ہم اُن کی اختیار کرلیں تو یہ باعث ندامت چیز ہے۔ جس ہم اُن کی اختیار کرلیں تو یہ باعث ندامت چیز ہے۔ جس بہ جتنا افسوں کیا جائے اُنٹا کم ہے۔۔۔ جس جماعت سے اِنسان نسبت رکھتا ہو، اُس کی خصوصیات اور اُس کے مزاج کی رعایت رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

#### ایک عجیب واقعہ

اِس پرایک عجیب واقعہ آپ کوسنادوں جس سے بات مجھنی آسان ہوجاتی

من العصر العصر العصر العصر العصر المعالي العصر المعالي العصر العصر

ہے۔اور نگ زیب عالمہ محیر مغلیہ دور کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔
ہندوستان پورا، بنگال، برما، کشمیراور افغانستان اُن کی قلم و میں شامل تھے۔ اور نگ
زیب عالم کیراس عظیم الشان سلطنت کے اُکلوتے بادشاہ تھے۔ پرصغیر میں اتنی بڑی
مملکت اِس سے پہلے کسی بادشاہ کوئیس ملی تھی۔ لیکن اُن کے جانشین اِس شاندار مملکت
کوسنجال نہ سکے اور پھر اِس پرزوال آگیا۔۔۔ اور نگ زیب بہت بڑے بادشاہ
ہونے کے ساتھ ساتھ درویش بھی تھے۔ سلسلہ بجدد یہ میں صوفی بھی تھے، ذکر واَذکار
والے آدی تھے۔

بلکہ میں نے تو بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ اورنگ زیب کواپے ہیراور شخ کی طرف سے، (جو غالبًا مجد دالف ٹانی رحمۃ اللّٰد علیہ کے پوتے تھے، اور میری یا دداشت کے مطابق اُن کا نام سیف الدین تھا۔) بیعت کی اجازت بھی تھی۔ یعنی اورنگ زیب بادشاہ وقت ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ طریقت بھی تھے۔ آپ کو عدیث شریف کی پندرہ یا بارہ ہزار روایات زبانی یا دھیں، اورقر آن کریم اپنے ہاتھ سے کھھا کرتے تھے۔

خزانے سے ایک پیسہ لے کر بھی اپنی ذات پرخری نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھ سے تھوڑا بہت کام کر کے جو کماتے تھے اس سے کھاتے تھے۔خزانے سے باتی تمام سلطنت کا نظام چلتا تھا۔ کیکن اپنی ذات کے لئے پچھ بیس لیتے تھے، بہت بڑے درولیش بادشاہ تھے۔

چنانچداورنگ زیب عالم گیرجب بادشاه بنے، توحب عادت تخت شینی

حُنظبات حكيم العصر العصر العصر العصر المراد العصر العص

تقریب ہوئی۔۔۔ إنفاق ہے أس میں ایک بہروپیا بھی آگیا۔۔ (بیجوبہروپاگا کر گداگری کرتے ہیں۔ بہروپ کا مطلب بیہ کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔۔ فلا ہر کچھ اور کیا جاتا ہے۔۔ بہروپ ایسانی کیا کرتے ہیں۔ کھیل تماشہ کرتے رہے ہیں اور اس طرح ہے روٹی پانی چلاتے ہیں۔) اور نگ زیب اِس بہروپ کو پیچانے تھے۔ جب وہ دربار میں اپنا بہروپ دکھا چکا توباد شاہ نے اُسے ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم نے تھے پیچان لیا ہے۔ تیرا بہروپ آئی ناکام رہا۔ تو بھی کوئی ایسا بہروپ لگا کر دکھا کہ ہم نے تھے پیچان نہیں۔ پھر تو اِنعام کا حقد ارب گا اور ہم تھے اِنعام دیں گے۔ دکھا کہ ہم تھے پیچان نہیں۔ پھر تو اِنعام کا حقد ارب گا اور ہم تھے اِنعام دیں گے۔ یہ کہ کراُس کو بغیر کسی اِنعام کے ٹال دیا۔ اُب بہرو پیا چلا گیا۔

وہاں سے جانے کے بعداُس نے ایک علاقے میں جا کر پیر بننے کا رُوپ دھارلیااور پیربن گیا۔۔ بزرگ کی شکل بنالی۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑلی اور جنگل میں ڈیرہ لكاليا - علاقے ميں مشہور ہو گيا كه كوئى الله والا آكر بيضا ہے، أس كا كافى شهره ہو گيا۔ ایک مرتبہ اورنگ زیب عالمگیر کسی سفر کے لئے روانہ ہوئے اور جنگل میں سے گزرتے ہوئے اُس کا شہرہ سنا کہ ایک اللہ والا جنگل میں بیٹھا ہوا ہے۔۔۔ اورنگ زیب چونکه علاء اور اَولیاءالله کےمعتقد اور خدمت گزار ہتے، اُن کی قدر کیا کرتے تھے، حاضر خدمت ہوئے اور دعاؤں کی درخواست کی۔اورا ٹھتے وقت اپنی عادت کے مطابق ایک تھیلی ویناروں یا اشر نیوں کی ( اُس زمانے میں اشر نی ہوتی تھی سونے کی ) اُس کے سامنے بطورنذ رانے کے پیش کی۔اُس نے وہ حقارت سے مُحکرا وی اور کہا لے جاؤا ہے۔ ہم کوئی سونے جاندی کے ختاج ہیں؟ ۔۔۔ ہمیں کوئی شوق اورضرورت نہیں اُشرفیوں کی۔۔۔کسی اور جگہ جا کر دے دینا۔ جب اُس نے بہت اِستغناء سے بیٹھیلی مھکرا دی تو با دشاہ کے دل میں مزید عقیدت آگئی کہ بیتو واقعی بہت بڑا ولی ہے، پیسے بھی نہیں لیتا۔ نذرانہ بھی نہیں لیتا۔ تو وہ شکریہ ادا کر کے أدب ے بیچے کو ہما ہوا وہاں سے جل نکلا

جب اورنگ زیب وہاں سے چل تکلاتو بیجعلی پیر (بہروپیا) وہاں سے اٹھا

معطبات حكيم العصري الهم المحلك الهم المحلك ا

اور دوسرے راسے سے ہوتا ہُو ا بادشاہ کے سامنے چلا گیا۔ جا کر کہتا ہے السلام علیکم، میرا اِ نعام دیجئے۔ جب اورنگ زیب نے اُسے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ بیرتو واقعی وہی بہر دپیا ہے۔۔۔

اِس قصے میں جوکام کی اصل بات ہے وہ اگلی ہے۔۔۔بادشاہ نے اُسے کہا کہ اللہ کے بندے میں نے تیرے سامنے آئی بڑی تھیلی پیش کی تھی تو اُسے لے لیتا۔
میں نے واپس تھوڑی لینی تھی۔ تُو نے اشرفیوں سے بھری تھیلی واپس کر کے جمافت کی۔۔اب تو تجھے اتنا بڑا اِنعام نہیں اُل سکے گا۔۔۔ یہ ہات سننے کی ، سوال سجھ کی۔۔اب تو تجھے اتنی بڑی تھیلی دی تھی تو نے وہ واپس کر دی۔اب تو اِنعام مانگنا ہے جواس سے بہت تھوڑ اہوگا۔۔ بھلا تُونے وہ واپس کر دی۔اب تو اِنعام مانگنا ہے جواس سے بہت تھوڑ اہوگا۔۔ بھلا تُونے وہ کیوں نہ لی ؟۔۔۔

اب اُس بہروپ کا جواب سُنے جوآب ذرہے لکھنے کے قابل ہے۔۔۔
کہنے لگا بادشاہ سلامت۔۔ اُس طرح نقل کمل نہ ہوتی۔ ذرا سوچو اِس بات
کو۔۔۔۔کیونکہ شکل بنائی تھی ولیوں کی ، اُس پاکیزہ شکل میں اشر فیوں کی تھیلی لے
لیما تو یہ قال کمل نہ ہوتی۔۔بہروپ ناتھی رہ جاتا۔۔اُب جوآپ دیں مجے وہ میرے
فن کا کمال ہوگا۔اُس وقت جوآپ دیتے بزرگوں کی شکل وصورت کی وجہ سے
دیتے۔جبکہ میں اُس شکل وصورت کو بدنا مہیں کرنا جا بتنا تھا۔۔۔

اب ہات سمجھے کہ ہیں؟۔۔۔ بیرتوفن کی ہات ہے کہ جب نقل اتارنی ہے تو مکمل اتارہ اب ہم نقل اتاری علم سے مکمل اتارہ اب ہم نقل تو اُتاریں علم ساء دیو بند کی کہ ہم علاء دیو بند ہیں ہے ہیں۔۔ اُن کی طرف ہماری نسبت ہے لیکن کے دار ہم اُس می کا افتیار نہ کریں تو یوں سمجھو کہ ہم تونہ فیسسال مجمع کا مل درجے کے نہ ہوئے۔۔ نقل بھی ہماری ناتھ ہے۔

# علماء حق كاكردارا يناؤ

اس لئے علاء دیو بند کے مزاج کو مجھیں کہ علاء دیو بند مجمی بھی ظالموں کا

المطبات مكيم العصري المسال الم

ساتھ نہیں دیتے ، ہمیشہ ظالموں سے نکراتے ہیں۔

\* ..... جان جاتی ہے توجائے۔۔۔۔

₩ ..... مال جاتا ہے توجائے۔۔۔۔

اولاد جاتی ہے تو جائے۔۔۔ ظالموں کا ساتھ نیس دیتے۔۔۔

شاکمون سے نگراتے ہیں۔۔۔ نگراجانا ظالم سے۔۔۔ یہ فطرت ہے علماء
 دیو بند کی۔۔۔

ظالموں ہے کسی قتم کی موافقت کرنا، یا اُن کی طرف کسی قتم کا میلان رکھنا۔۔۔یددیوبندی نسبت کے خلاف ہے۔۔۔

اب بات مجھیں۔۔دیو بندی ہواورنسیت علاء دیو بندی رکھتا ہو۔۔اُس کا کوئی تعلق یاراندکوئی معاونت ظالموں ہے ہو، میربہت بری بات ہے۔

یوں سمجھو کہ اُس کی نسبت سمجھ نہیں اور اُس نے جو ظاہری شکل بنا کر اُس طرف نسبت قائم کی ہوئی ہے بیسارے کا سارادھو کہ ہے۔۔ بیسبق آپ مطرات کو پڑھ کرر کھنا جا ہے۔۔۔

## علاء د بو بندظلم کےخلاف بھی تکوار

اَب جب سے بینی حکومت قائم ہوئی ہے۔۔ ہوتا تو پہلے بھی تھالیکن اِن دنوں میں زیادہ چرچا ہور ہاہے کہ مدارس میں پچھ طلباء ایسے جیں جن کے حکومت سے را بطے ہیں اوروہ حکومت کے لئے جاسوی کرتے جیں۔ جسس کرتے جیں اور مدرسوں کے حالات اُن تک پہنچاتے ہیں۔ اِردگردسے رینجریں آ رہی ہیں۔

میری بات کو ذرا توجہ سے بیجھنے کی کوشش کریں۔ مسجد میں بیٹا ہوں۔۔ المحدمد لله باوضوہوں۔ کوئی بات بناوٹ کے طور پڑیں کہدر ہا۔۔ جھے کسی لیجے میں بھی ، دن کو بارات کو بھی ریخوف محسوں نہیں ہوتا کہ کوئی محاسبہ کرنے والا ہمارے باس نہ آ جائے۔ ہرگز کوئی خوف محسوں نہیں ہوتا۔۔۔ آئ نہیں بیچھلے دور میں کتنے باس نہ آ جائے۔ ہرگز کوئی خوف محسوں نہیں ہوتا۔۔۔ آئ نہیں بیچھلے دور میں کتنے

وخطنبات دكيم العصر

تعلین حالات گزرے ہیں۔ دہشت گردی کے۔۔ آپ میں سے جوطالب علم یہاں چار پانچ سال سے موجود ہیں۔ اُنہوں سے مجھے کسی حالت میں گھبرایا ہوانہیں ویکھا ہوگا۔اللہ تعالیٰ کالا کھلا کھشکر ہے، اِس کی وجہ رہے کہ۔۔۔

آل دا که حباب پاک است از محاسبه چه باک است

جس کا حساب کتاب ٹھیک ہواً س کوحساب لینے والوں سے کیا خطرہ ہے؟ آئ آ جا کیں، اِس وفت آ جا کیں اور آ کر کہیں کہ حساب دکھاؤ، آؤ آ کر حساب دیکھو،اور آج کانہیں تیس سال کا حساب لےلو۔

المحمد لله الله تعالی کاشکر ہے کہ ہم پوری طرح مطمئن ہیں۔۔ہارا مغمین ہیں۔۔ہارا مغمین ہیں۔۔ہارا مغمیر مطمئن ہے۔۔نہ ہم کوئی خفیہ کاروائی کرتے ہیں نہ ہمارا کسی خفیہ تنظیم ہے کوئی تعلق ہے۔۔نہ ہمارے ہاں کوئی خفیہ چیزیں تعلق ہے۔۔نہ ہمارے ہاں کوئی خفیہ چیزیں ہیں اور نہ ہمارے ہاں کوئی خفیہ چیزیں ہیں کہ ہمیں کسی نشان دہی کا کوئی خطرہ ہو۔۔۔کسی خفیہ ڈائری کا کوئی خوف ہو۔۔۔

الله كرم سے جمارے دن رات برابر ہیں۔۔۔ جماری خَلوتوں اور جَلوتوں مِل ہے۔۔ جماری خَلوتوں اور جَلوتوں مِل مِل کُون فرق مِل ہے۔۔ جالفت ہے تو علی الاعلان ہے۔۔ مُحالفت ہے تو علی الاعلان ہے۔۔ مُحمّد مُحمّ

ہارے ہاں سب پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔۔۔ مجمع وشام کا ہیں دیجے ہیں۔۔۔ ہمارے شب وروز کے معاملات کو کیھتے ہیں۔۔۔ ہمارے شب وروز کے معاملات کو کی خورد بین سے بھی دیکھے تو ایسے جرافیم نہیں ملیں سے جو ہمارے لئے خطرناک ہولی خورد بین سے بھی دیکھے تو ایسے جرافیم نہیں ملیں سے جو ہمارے لئے خطرناک ہولی۔۔ یا ہمیں خطرہ ہو کہ اگر نشان دہی ہوگئ تو حکومت ہمیں دہشت گرد قراردے دے گی۔اگر چہ ہم جانے ہیں کہ اِنہوں نے ہرداڑھی والے کو دہشت گرد قراردے دیا ہے۔ یہ اِن کے آتا کوں کا تھم اور معمول ہے۔البتہ ہم اپنے طور پر مطمئن ہیں کہ ہم ندہ شت گرد ہیں اور نہ ہی دہشت گرد ہیں اور نہ ہی دہشت گرد ہیں اور نہ ہی دہشت گرد کی کو پسند کر ہیں۔۔

حضیات حکیم العصر کافرنے بلان ک

سب گواہ ہیں کہ میں کوئی الی بات نہیں کررہا ہوں جوآپ حضرات کومعلوم نہ ہو۔آپ صبح شام ، رات دن ہمارے پاس رہتے ہیں۔۔ ہماری رات کیے گزرتی ہے۔۔ ہمارادن کیے گزرتا ہے۔ یہآ پ سے پوشیدہ نہیں۔۔ دن سمارا کتا ہیں پڑھتے پر ھاتے گزار دیتے ہیں۔ ررات کو اللہ کی تو فیق سے کوئی کتاب دیکھ لیتے ہیں یا مالک کون و مکال کو بجدہ کر لیتے ہیں۔۔ نہ ہم نے کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق رکھا ہوا ہے نہ کسی سے دوستی ہے اس اس کے کام رکھتے ہیں اس کئے کسی کاکوئی ڈرئیس ہے۔۔۔۔

اس لئے میرے عزیز واگرتم سب بی جاسوں ہوجا وکھر بھی جھے کوئی ڈر نہیں۔ بالکل صاف تقری بات ہے۔۔۔ باتی بیہ جو پھی عرض کرر ہا ہوں۔۔ بیارد گرد کے حالات سننے کے بعد آپ حضرات کی ہمدردی میں کہدر ہا ہوں کہ بھی بھول کر بھی الکی حرکت نہ کرنا کہ حکومت آپ لوگوں سے فائدہ اٹھا کر آپ کے کسی بھائی کوکوئی انتصان بینچائے ۔۔۔ بھی بھول کر بھی ایسا نہ کرنا۔۔۔ بید میری تھیجت ہے۔۔ اگر ایسا نہ کرنا۔۔۔ بید میری تھیجت ہے۔۔ اگر ایسا کر و کے تو یوں سمجھوکہ تمہارانسب نامہ ٹھیک نہیں ہے علماء دیو بندسے۔۔۔ علماء دیو بند کی تاریخ آٹھا کردیجھو ہے۔۔

..... علماء دیو بند جاسوس تبیس ہوتے

علاء دیو بند کسی سے عیب تلاش کر کے ظالموں کونبیں پہنچاتے۔۔۔۔

\* ..... ظالموں کو کلم کرنے کا موقع محل نہیں دیتے۔۔۔

علاء دیوبند کی بیخصوصیت نہیں ہے۔ وہ تو مظلوموں کے ساتھ ہوتے ہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتے ۔۔۔

چونکہ اردگرد سے اِس منتم کی خبریں ملتی ہیں کہ حکومت نے مسجدوں اور مرسوں میں ہرجگہ اِس منتم کے جاسوی کے جال بچھاد ہے ہیں۔ مہاداتم میں سے کوئی مال کی طبع میں آ کر اِس منتم کا معاملہ اختیار نہ کرے کہ اُس کی معاونت ظالموں سے ہوجائے ، واشکاف الفاظ میں بار بارالفاظ دہراکر کہ در ہا

حضبات حكيم العمري العمر

ہوں کہ بیرآ پ حضرات کا منصب نہیں۔۔۔ آپ نے جورُ وپ دھارا ہوا ہے اور جو شکل اِختیار کی ہوئی ہے علماء دیو بند سے ظاہر کی نسبت کی ۔۔ اِس کی لاج رکھیں۔۔۔ بیتو ہوگئی عمومی نصبحت۔

بدگمانی ہے بچو

لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہنا جا ہتا ہوں، وہ یہ کہ اِن باتوں

کے سننے کے بعدا یک دوسرے کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کریں۔۔۔ بدگمانی کرنا
مجمی کسی شریف آ دمی کا کام نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بیا یہا ہے، بیدو بیا ہے۔اگر بدگمانی
کرنی شروع کر دیں گےتو کسی کی بیٹانی پڑئیں لکھا ہوا کہ یہ پاک صاف ہے اور یہ
جاموں ہے۔

آپس میں بدگمانی کر کے اپنے تعلقات خراب کرو مے۔ لڑو گے جھڑو گے۔۔۔
ایک دوسرے برہتہتیں لگاؤ کے ،اور اِن جہتوں میں سے کم ہوگا، جھوٹ زیادہ ہوگا۔۔۔۔
لہذا یہ ملطی آپ مجمعی نہ کریں۔ کسی کے متعلق کوئی بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں۔
سارے بھائی بھائی بن کر ہواور کسی کے متعلق کوئی ایسا خیال ول میں نہ لاؤ کہ شاید یہ صومت کا آدی ہو، شایدوہ حکومت کا آدی ہو۔ اِن با توں سے اپنے ذبین خراب نہ کریں۔

میرے ملم میں بیہ بات لائی گئی کہ بھن لڑ کے بھن لڑکوں کے متعلق اِس کم معلق اِس کم معلق اِس کم کا گمان رکھتے اور با تیں کرتے ہیں۔ چنا نچہ وقت کے تقاضے کو کھوظ رکھتے ہُوئے میں نے اپنے طور پر پورااطمینان کرلیا ہے جن لڑکوں کے متعلق ایسی غلط ہی پھیلائی گئی تھی وہ بالکل ایسے نہیں ہیں۔ مُیں اُن کے آگے بیچھے کو جانتا ہوں، اور جہاں تک مجھے تفتیش کی ضرورت تھی میں نے کرلی۔ میں اِس ادارے میں متعین طور پر کسی لڑکے کے متعلق برگمانی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے جو تھیجت کی ہے وہ ایک عموی تھیجت کے متعلق برگمانی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں اور کوئی شخص آپ کو خریدنے کی کوشش نہ ہے تا کہ آپ تبل از وقت خبر دار ہو جا کیں اور کوئی شخص آپ کو خریدنے کی کوشش نہ

وخطيات حكيم العصر

کرے۔ورنہ جارے اِس ادارے ہیں اِس وقت تک کوئی لڑ کا ایبانہیں کہ جس کے متعلق مُنیں بدگمانی کی اجازت دوں۔ہمیں اپنے بچوں پر پوری طرح اعتاد ہے۔

آپ کوهیعت کرد با بول که آئنده کیلیختاط رہیں۔ سی کوموقع نددیں که وه تمہارا خریدار بن کرآئے اور تمہیں کسی غلط راستہ پر چلا دے۔ بوشیار رہو۔۔ بتمہارا رہنا سہنا اِس طرح ہونا جا ہے کہ کسی کوکوئی تہمت لگانے کا موقع ہی نہ لیے، بدگمانی کے حالات بیدا کرنا کوئی تنظیمندی کی بات نہیں ہوتی۔

دیکھوسرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدیں اللہ تعالیٰ کے بعد اِس کا نئات میں سب سے بزرگ ترین ہستی ہے۔

حدیث شریف میں بھی متہ میں متی کہ بخاری میں بہی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعد میں اعتکاف بیٹے ہوئے تھے اور آپ کی اہلیہ محتر مہم مبد میں اعتکاف بیٹے ہوئے تھے اور آپ کی اہلیہ محتر مہم میں تشریف لا کیں بھی ایر کھی دیکھا، رات کا وقت تھا، جب وہ وا اپس تشریف میں تشریف لے کہا ہے کہ اس کے جانے لگیں تو آپ وہ کے سحابہ کرام کے کوفر مایا کہ سی بدگمانی کا شکار نہ ہوتا، یہ میری اہلیہ ہے، اور آپ (لوگوں) کی ماں ہے۔

یعنی حضور سرور کا کتات صلی الله علیه وسلم نے بدگانی کی اِس انداز سے جڑیں کا ٹیس ۔ اِس لئے میں عموی تھیجت کر رہا ہوں کہ کسی کے بارے میں بدگھانی نہ کریں ۔ بید چند ضروری گذار شات تھیں جو میں نے عرض کرنی تھیں ۔ اللہ ہمارا جامی ونا صربو۔ آمین

و آخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين





# قيام پاڪستان

اَلْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُهُرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَلُ عَلَيْهِ وَنَحُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُور اَنَفْسِنَا وَمِنْ سَيَعْتِ اَعْمَالِنَا مَسَنْ يَعْدِهِ اللّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيَدَ نَا وَ مَنْ يَصُلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ اللّهُ مَنْ يَصُلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ اللّهُ وَنَشَهَدُ اللّهُ وَمَنْ يُصَلّلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ وَمَنْ أَمْ وَمَنْ لَلّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ فَا مُعُدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ أَمْ وَمَنْ أَلّهُ لَلّهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ أَلّهُ وَمَنْ أَمْ وَاللّهُ وَمَنْ أَلّهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصْحَابِهِ الْحُمْعِيْنَ. أَمّا بَعَدُ.

<u>مُسافِدُ بِسالسِلْسِهِ مِنْ الثَّيْطِينَ السَّرِّ وَيُعمِ</u> يَسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

لَبِينَ شَكَرُتُمُ لَازِيُدَتَّكُمُ وَلَبِنَ كَلُولُمُ انَّ عَذَائِي لَشَدِيْدُ. ۞

صَدَق اللّهُ الْعَلِيْمُ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النّبِيُ الْكَرِيْمُ وَنَحَنُ عَلَيْهِ النّهِ الْعَلِيمُ وَنَحَنُ عَلَيْهِ النّهِ عَلَيْهِ وَالشّهَاكِرِيْسَ وَالْمَهُدُ لِلْهِ رَبّ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَالشّهَاكِرِيْسَ وَالْمَهُدُ لِلْهِ رَبِّ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَالشّهَاكِرِيْسَ وَالْمَهُدُ لِلْهِ رَبِّ عَلَيْهِ وَلِي الشّهاكِرِيْسَ وَالْمَهُدُ لِلْهِ رَبِّ عَلَيْهِ وَلِي السّهاكِرِيْسَ وَالْمَهُدُ لِللّهِ رَبِّ النّهالِهِ وَالسّهاكِرِيْسَ وَالْمَهُدُ لِللّهِ رَبِّ النّهالِهِ لَهُ الْمَالِمُ لَا اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللل

تمهيد

آپ کومعلوم ہے کہ آئے 15 اگست ہے اورکل 14 اگست کی تاریخ تھی ،

14 اگست کو پاکستان کی عمر کے 53 سال پورے ہو گئے۔۔ جب پاکستان کا اعلان ہوا تھا تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور ستا کیسویں کی رات تھی۔ چونکہ آپ سب بی تقریباً چھوٹی عمر کے جی ۔ اِسلئے بعض دوستوں کے مطالبے سے خیال آیا کہ پاکستان کی مختصری تاریخ آپ کے سامنے بیان کردی جائے۔ جو آپ کی معلومات پاکستان کی مختصری تاریخ آپ کے سامنے بیان کردی جائے۔ جو آپ کی معلومات میں اِضافہ کا باعث ہوگی۔۔ اِن شاء اللہ۔۔ چنا نچہ آئ کا بیان پاکستان کی تاریخ پر مضمتل ہوگا۔

## نعمت برشكرانه كےفوائد

مل نے جوآیت پڑھی وہ اِس تقریر کی بنیاد ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

لَئِنُ شَكَّرُتُمُ ....

''اگرتم شکر کرو''۔۔۔

لَازِيُدَنَّكُمُ ....

''نوهن زیاده دون گا''۔۔۔

وَلَئِنُ كَفَرُتُهُمْ ــــــ

"اوراگرتم ناشکری کرو مے۔۔ یو پھر بیا در کھو:

إِنَّ عَذَابِي كَشَدِيُدٌ....

''توميراعذاب براسخت ہے'۔۔۔!

مونعت کاشکری نعمت میں زیادتی کا ذریعہ ہوتا ہے اور نعمت کی تاقدری اور تاشکری نعمت کے تاقدری اور تاشکری نعمت کے سلب ہوجانے ہوتا ہے۔ نعمت کے چھن جانے ، زوال پذیر ہوجانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔۔۔ اِس نقطے کے تحت ہم نے خور کرتا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتیں شخصی ہیں ، اور قومی بھی ہیں۔ اور قومی بھی ہیں۔ اور قومی بھی ہیں۔ میں اِس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تا کہ وقت زیادہ نہ

#### سب سے بردی نعمت

تعضی نعتوں میں مب سے بوئی تعت اور سب سے بڑا انعام ایمان ہے، سونے کے پہاڑوں اور دنیا کی ساری کی ساری دولت کے مقابلے بیں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر اللہ کسی کو تصیب فرماوے۔۔۔۔اللہ کریم کا احسان کہ اُس نے بیہ تعت جمیں تصیب فرمادی ہے۔اللہ اِس کی قدر کرنے اور اِس تعت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے (آجین)

اور کہتے ہیں کہ تندرتی ہزار نعمت ہے اِس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بھی ہے، درنہ جیسے جیسے انسان بیار ہوتا جاتا ہے بہت ساری نعمتیں جھوٹی چلی جاتی ہیں۔۔۔

- اب اگر شوکر ہے تو ساری میٹی چیزیں چھڑوادیں کے۔۔۔
- الله بریشروالوں سے ساری ممکین چیزیں چھٹروادیں مے۔۔۔
- السروالون سے ساری مصالحہ دار چیزیں چھڑوادیں گے۔۔۔

یوں کرتے کرتے ساری نعمتوں سے محروم ہوتا چلاجا تا ہے۔۔۔

پیٹ کا مریض ہوتو کی نعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔۔۔اور جنب پر بیز شروع ہوتا ہے تو نعتیں چھوٹی چلی جاتی ہیں۔۔۔

تواللدی ایک نعت تندرسی ہزاروں نعتوں برشمل ہے کہ اللہ کی ہزار نعتوں ہے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے می نعتیں ہیں شخصی احسانات ہیں۔

#### قومى نعمت

اور آیک قومی نعمت ہوتی ہے جس میں سر نبرست آ زاداور پُر اُمن وطن ہے۔ جوکسی قوم کے لئے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، آ زادوطن مل جائے جس میں قوم کو آ زادی ہوغلام نہ ہو، اور پراُمن ہو، جان کو، مال کو،عزت کوخطرہ نہ ہوتو

كُفْلْبَات دكيم العصري ﴿ ﴿ الْأَمْاتُ دَكِيم العَصْرِ ﴾ ﴿ فَيَام بِاكْسَتَانَ ﴾

ایسے وطن کامل جاتا الی مملکت کامل جاتا بہت بڑی نعمت ہے۔

تو میں بنیاد اِسی پرر کھر ہاہوں کہ ہماری قوم کواللہ تعالیٰ نے جو پاکستان دیا تھامیہ بہت قیمتی نعمت تھی ، بہت قیمتی چیز کہہلو۔۔اور نعمت قیمتی ہوتو اُس کی حفاظت کے لئے اہتمام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔

#### أيك مثال

ایک بیج کے ہاتھ ہواس کی ماں پانٹے روپے کی تھلونا گھڑی ہاندہ دیتی ہے۔۔ پھر ماں کو گر ہوتا ہے کہ بی کہیں گھڑی کم نہ کردے۔۔۔وہ بیچ کو بار بارتا کید کرتی ہے۔۔ بیٹا دیکھنا کہیں ہی گھڑی کم نہ کر دینا۔ حالا نکہ معمولی چیز ہے، تھلونا ہے، پانٹے روپے کی چیز ہے، گھڑی آگر یہی بی خفد کر کے کوئی فیتی گھڑی اپنے روپے کی چیز ہے، گھڑی اپندھ لے جو ہزاروں روپے کی ہو۔۔۔ تو وہ گھرے تکانا چاہے گا تو اُسے روکا جائے گا، اِصرار کیا جائے گا کہ وہ گھڑی اُتار کے جائے ۔ کیونکہ باہر گھڑی کے گھڑی کے خدشہ ہے۔۔ لیکن اگر وہ پھر بھی ضد کرے تو بار بارتا کید ہو گھڑی کے کہ مونے کا خدشہ ہے۔۔ لیکن اگر وہ پھر بھی ضد کرے تو بار بارتا کید ہو گئی کہ دیکھواس کو اُتار کر نہ رکھنا۔۔ کسی کو دے نہ دیتا۔۔ کہیں گر نہ جائے ۔۔ کوئی چیس نہ لے۔۔ بار بارتا کید کی جاتی ہے۔۔ اور جب تک واپس نہیں آتا ایک مسلسل پریشانی رہتی ہے کہ گھڑی لے گیا ہے کہیں گی نہ کر آئے؟۔۔ بات ایسے ہوتی ہے کہیں جب کے گھڑی ہوتی ہے کہیں دیا تی جوئے بچوں کو سمجھانے کیلئے کی ہے۔۔ اِس مثال سے معلوم ہوا کہ کوئی نہ سعد مت جنتی قیتی ہوتی ہے آتی ہی اُس کی حفاظت کی گر ہوتی ہوتی ہوتی ہوارڈ رہوتا ہے کہیں دنیا کئی نہ ہوجائے۔

# بإكستان ايك عظيم نعمت

تو با کستان آیک بہت بڑی اور بہت قیمتی نعت تھی۔۔ کیونکہ اِس کی ہم نے بہت بڑی قیمت اوا کی۔ آب جب پاکتان بن گیا اور سب کھٹھیک ٹھاک ہوگیا تو ماشاء اللہ بڑے بڑے لوگ پاکتان میں تشریف لے آئے،۔ آپ کی تشریف ﴿ فَطْبَان حَدَيه العَسَنَى ﴿ ﴿ اللَّهِ الْعَسَنَ اللَّهُ ﴾ ﴿ فَلَيْامِ فِاكْسَتَانَى ﴾ آورى بھى بنائے يا كستانى مى ہوئى ہے۔

پاکستان کے لئے قربانیاں

میں نے اِس پاکستان کو بنتے ویکھا ہے کہ پاکستان کی طرح بنا؟ اور اِس وقت بھی آپ کے شہر میں بہت سے لوگ ایسے ہوں سے جنہوں نے پاکستان کو بنتے ویکھا ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی گئی قیمت اُوا کی گئی تھی؟ پہنجاب دو حصوں میں تقسیم ہوا ۔۔ آ دھا پاکستان میں آیا اور آ دھا ہندوستان میں رہ گیا۔ میں اُس پنجاب کا رہنے والا ہوں جو ہندوستان میں رہ گیا۔۔۔ آ دھا پنجاب اُدھر آ دھا پنجاب اِدھر۔ اُب آپ ورااس آ وھے پنجاب پرنظر وُالیس کہ اُس میں کئی مسجد یہ ہوں گی۔۔ آ رہا کہ آس میں کئی مسجد یہ ہوں گی۔؟ اگر بہت زیادہ نہیں ہوں گی تو بہت کم بھی نہیں ہوں گی۔ تم تو آج ایک ہوں گی۔؟ اگر بہت زیادہ نہیں ہوں گی تو بہت کم بھی نہیں ہوں گی۔۔ تم تو آج ایک ہوں گی۔۔ آ گا اُس آ دھے پنجاب میں پینکڑوں نہیں ہزاروں مسجد کوروتے ہو۔۔۔ آ ج اُس آ دھے پنجاب میں پینکڑوں نہیں ہزاروں مسجد یا ندھے جاتے ہیں اُن مسجدوں میں ہیں جو گھوں کے اُصطہل ہیں۔۔۔ گدھے یا ندھے جاتے ہیں اُن مسجدوں میں ہیں جو گھی۔۔ اُس آ دھے پنجاب میں ہیں جو گلیوں۔

- 🏶 🧪 ہزاروں مسجدیں تھیں جو دریان ہُو کیں ۔۔۔
- 😸 قرآن کریم کے بیٹار مدرے تھے جواُ جڑ گئے۔۔۔
- - 🟶 💎 خیرالمداری جالندهرمیں تھا، وہ چھوڑ آئے۔۔۔
    - جامعهاشرفیهامرتسر میں تھا، وہ چھوڑ آئے۔۔۔
  - 🛞 جامعہ رشید بیرائے پور میں تھاوہ حجبوڑ آئے۔۔۔

یداُن مدرسوں کی بات کررہا ہوں جو جانے پہچانے تھے۔ جامعہ اشرفیہ امرتسر میں تھا، خیر المدارس جالندھر میں تھا اور جامعہ رشید بیدرائے پور میں تھا۔ بیسب بڑے بڑے مدرسے تھے۔۔۔ كُفِطْبات مكيم العصر الع

ان کےعلاوہ کتب خانوں کے کتب خانے جلادیئے گئے۔۔۔ پیسب چیزیں بھی قابل برداشت ہیں۔۔۔

پاکستان بنے کے بعد ایک دوسال میں جو اخباری رپورٹیں شائع ہو کمیں اُن کے مطابق کم از کم 75 ہزار مسلمان لڑکیاں سکھوں نے اُٹھالیں۔۔ جن میں سے 50 ہزار در آمد ہو کیں اور 25 ہزار اُدھر ہی رہ گئیں۔ بیدہ ہاتھی جو حکومت کے نوٹس میں آئی ۔ اور جو عزت مند ماں باپ نے بتائی اور اُس کی رپورٹیس درج کروا کیں۔ باقی تعداداس کے علاوہ ہے

گزشتہ یا پوستہ سال میں نے اس بارے میں ایک تفصیلی بیان دیا تھا۔
جس میں پاکستانی اور ہندوستانی اخبارات کے حوالوں سے ذکر کیا تھا کہ اِس ملک کی
تقسیم کے موقع پر کتنا جانی نقصان ہوا ہے۔۔ پاکستانی رپورٹ میں بی تعداد تقریباً
10 لاکھتی۔ جبکہ ہندوستانی رپورٹ تقریباً 6 لاکھ کی تھی۔ دونوں با تیں میں نے ذکر
کتھیں کہ اعذیا کے اخباروں نے لکھا ہے کہ تقسیم کے موقع پر 6 لاکھا نسان تل ہوئے
اور پاکستان کے اخباروں میں آیا ہے کہ تقریباً 10 لاکھا دی قربانی ۔۔۔ اندازہ
کریں۔۔ 10 لاکھ جانوں کی قربانی ۔۔۔ 75 ہزاز عز توں کی قربانی ۔۔۔ ہزاروں
مسجدیں۔۔۔ لاکھوں قرآن کریم اور دینی کتب۔۔۔ بے شار مدرسے اِس
ہاکستان کی قیمت میں اُدا ہوئے ہیں۔۔۔ تو بتا ہے کہ ہمارااور آ ہا کہ یہ پاکستان
فیمتی ہوا کہ نہ ہوا؟۔

ال کے میں کہدہ ہاہوں کہ اس ملک کی بہت قیمت اُدا کی گئی ہے، یہ نعمت بہت قیمت اُدا کی گئی ہے، یہ نعمت بہت قیمت نعمت ہے۔۔۔ جا نیں کتنی برباد بہت قیمت ہے۔۔۔ جا نیں کتنی برباد ہوئے۔۔ اور مسجدیں کتنی ہوئیں۔۔ کتب خانے کتنے جلے۔۔ مدر سے کتنے برباد ہوئے۔۔ اور مسجدیں کتنی دریان ہوئیں؟؟۔ اگر آپ اِس کا حساب لگا ئیں گئو آپ کو اِس ملک کی قیمت کا انداز ہ ہوگا۔۔

## مسلمانوں بچیوں کی فریاد برجاج بن پوسف کا لشکر بھیجنا

عزت وناموس کی قربانیوں کے ذکر سے بات ذہن میں آگئی۔ آپ کو پہنہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک جہاز کئی صدیاں پہلے سمندر میں سے گزرر ہا تھا تو کرا جی کے قریب راجہ داہر کی فوج نے وہ جہاز لوٹ لیا تھا۔۔۔ اُس جہاز میں مسلمانوں کی 6 تو کیاں بھی تھیں جوراجہ داہر کی فوج نے بکڑلیس تھیں ۔۔۔ بیعبدالملک بن مروان کا زمانہ تھا۔ اُس نے عراق اور اُس سے ملحقہ علاقے کا وزیر جہاج بن یوسف کو بنار کھا تھا۔۔۔ آپ جانے ہیں یہ حجاج بن یوسف کون تھا۔؟؟

تجائی بن یوسف دنیا کا ظالم ترین انسان شار ہوتا تھا۔۔ اُس سے بڑا ظالم انسان دنیا میں پیدائبیں ہوا۔ غالبًا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کہ اگر ساری دنیا کے ظالم ایک پلڑے میں ڈال دیئے جا ئیں۔ اور ہماری اُمت کا ظالم حجاج بن یوسف دوسرے پلڑے میں ڈال دیئے جا ئیں۔ اور ہماری اُمت کا ظالم حجاج بن یوسف دوسرے پلڑے میں دکھ دیا جائے تو شاید بیا کیلاسب پر بھاری ہو، اتنابڑا ظالم انسان تھا۔ یہ تیرہ سوسال پہلے کی بات ہے

چنانچراجدداہر کی فوج میں قید مسلمان لڑکیوں کا ایک پیغام کی ذریعہ ہے جاج بن یوسف تک پہنچ گیا۔۔لڑکیوں کا پیغام میں تھا کہ کیا جاج کی رگوں میں عربی خون نہیں رہا؟ کہ ہم یہاں دشمن کے ہاتھوں گرفنار ہو گئیں اور ہمارے چیٹر وانے کی کوئی فکر نہیں ہورہی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ بیغام تجاج کو پہنچا تو تجاج پاگل ہو گیا۔اس پیغام کوئی فکر نہیں ہورہی ۔تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ بیغام تاریخ کے ناگا۔۔۔اس گیا۔اس پیغام کوئی کر اپنے نگا۔۔۔اس وقت اپنے واماز اور بھیا ماور دیوانوں کی طرح چکر کا شنے نگا۔۔۔اس وقت اپنے واماز اور بھیتے محمد بن قاسم کو بلایا ،اور کہا کہ فشکر مرتب کرو۔۔راجہ دا ہر سے بچیوں کا انتقام لینا ہے۔۔

محمد بن قاسم اٹھارہ سال کا پُر جوش نو جوان تھا۔ وہ اپنے جذبہ ایمانی اور مرتب کردہ لشکر کے ساتھ سندھ سے داخل ہوا۔۔۔راجہ داہر کی فوج کو عبرت ناک تخلست دی اور راجہ کونش کر کے مسلمان بچیوں کا انتقام لیا، تب جا کر اُن کوسکون آیا۔ المنظبات دكيم العصري العصري المنظبات دكيم العصري العصري العصري المنظبات دكيم العصري المنظم ال

نیز إسلام کی دھاگ بٹھانے اور کفر کی طاقتوں کو مغلوب کرنے کیلیے ملتان تک آ پہنچا۔۔ یہ سارا سندھ پہلی صدی ہجری میں فتح ہوا ہے۔ اِس لئے اِس کو باب الاسلام سہتے ہیں۔ گویاماتان تک مسلمانوں کی حکومت پہلی صدی ہجری میں آگئ تھی۔۔۔۔

غور سیجے ان 6 بیوں کا انقام لینے کے لئے جاج بن یوسف نے کیا کیا اوراَب ہم 75 ہزار مسلمان بیجیاں سکھوں کے حوالے کر کے جشنوں پہشن منار ہے ہیں۔۔۔ کیونکہ پاکستان بننے کے بعد عیش وعشرت کے زمانے شروع ہو گئے ، جشن شروع ہو گئے ، جشن منایا جارہا ہے ، یہاں آ زادی کا جشن منایا جارہا ہے ، یہاں آ زادی کا جشن منایا جارہا ہے ، اور بیا حساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیا و رے کر آئے ہیں ، کیا لٹا کر آئے ہیں ، زبن میں بھی نہیں ہے کہ ہم کیا و رے کر آئے ہیں ، کیا لٹا کر آئے ہیں ، ذبن میں بھی نہیں رہا۔ اِسے کہتے ہیں ہے حس ۔۔۔

#### غيرت كرو

جھے اِن دنوں رہ رہ کر قلند رِز مانہ حضرت مولا تا غلام غوث ہزاروی کا ایک فقرہ ہزی شدت سے یاد آتا ہے، مولا تا مرحوم کا تام آپ نے سنا ہوگا، بعضوں نے شایدد یکھا بھی ہو، دروئیش مجاہد تھے۔ انہوں نے اُن دنوں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا پاکستان کے بغیرت حکمرانو! غیرت کرو۔ وہ کہتے تھے یا کستان کے حکمران دیوث بین ۔ اِن کو میہ اِسان نہیں ہے کہ ہم کتنی بہنس دیئے بیٹھے ہیں۔۔۔ یہ یہاں پرجشن منارہے ہیں، اگریہ اُس وقت بے غیرتی کے جشن ندمناتے اور اِس قوم کو جہاد کے منارہے ہیں، اگریہ اُس وقت بے غیرتی کے جشن ندمناتے اور اِس قوم کو جہاد کے کئے برا چیختہ کرتے تو جیسے صرف 6 بچیوں کے لئے سندھ فتح ہوگیا تھا بچھ بعید نہیں تھا کہ اُس وقت مسلمان فوجوان اپنی بہنوں کے لئے یا تو کرا کی وقت مسلمان جذبات میں تھے۔ یہ مسلمان نوجوان اپنی بہنوں کے لئے یا تو مرجاتے یا اِسلام کا جھنڈ العل قلع پرگاڑ دیتے۔۔

نعمت کی ناشکری کا متیجہ

لعل قلعہ جانتے ہولعل قلعہ دہلی میں ہے، آج جہاں سے اُنہوں نے جش

المنات دكيم العصر ١٥٧ - ١٥٠٠ المنان ٢٥٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠

آزادی کا آغاز کیا ہے۔۔۔ یعلی قلعہ اسلام کے پرچم سے سرفراز ہوتا، سلمان لال قلعہ پر اِسلام کا جھنڈا گاڑ دیتے۔ اگر اِس غیرت کے مسئلے کوسا منے رکھ کر مسلمانوں سے کہاجا تا کہ ہم عیش نہیں کریں گے، عشر تنہیں کریں گے، اچھانہیں کھا کیں گے، اچھانہیں کھا کیں گے، اچھانہیں کہا تی ہے دیعنوان دیا اچھانہیں پہنیں گے۔ جب تک ہم اپنی بہنوں کا انقام نہیں نے لیتے۔ یعنوان دیا جا تا تو پوری کی پوری قوم جہاد کے لئے تیار ہوجاتی، تو پھرانشاء اللہ العزیز آپ دیکھتے کہ یامرجاتے اور وہ موت عزت کی موت ہوتی اور یا پھر لعل قلعے پر جھنڈا گاڑ دیتے۔ اِس لئے میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی نعت ہے اِس کی حفاظت بھی اتن ہی کرنی چاہیے تھی، کیکن ہم نے شکر گزاری کی بجائے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، اِس ناشکری کی وجہ سے ہم برباد ہوئے اور برباد ہوتے جارہے ہیں۔ قوم اگرشکر گزار ہوتی تو شاید آخ حالات کچھاور ہوتے۔ آج بڑے درد دل سے کہتے ہیں کہ بہت پچھ گوایا اور پایا پچھ جھی نہیں۔

### <u> ہماری منزل کیا ہے؟</u>

اِس نظریہ سے جشن منانے والے ہمارے بچوں کو پچھ نہیں بتاتے کہ ہم کہاں سے چلے تھے، ہماری منزل کیاتھی اور ہم کہاں پہنچ گئے۔ آج ہمیں صرف ایک ہی پہلود کھایا جاتا ہے کہ آؤ آزادی کا جشن مناؤ۔ چنانچہ:

- 🦛 ۾ جنئ قلمين ڇلي ٻول گي ---
- 🕲 نے نئے ناچ ہوئے ہول گے۔۔۔
- 🔬 نے نے جشن ہوئے ہول گے۔۔۔
- 🐵 نئے نئے کھانوں کی دعوتیں اُڑی ہوں گی۔۔۔
  - اللہ ہوئے ہوں گے ہوں گے
  - 🕸 په پاکستان کی نعمت کاشکرییادا موتا ہے۔۔۔

ہرسال 14 اگست کو ہوم آزادی پرنٹی فلموں ، نے جشنوں ، ناچ گانے ،

وظنبات مكيم العصري ١٩٥٠ - ١٥٥ - ١٩٥٠ واكستان

کھانے پینے اور عیش وعشرت سے پاکستان کاشکر بیادا ہوتا ہے۔

پاکستان بنا کیسے تھا؟ تھوڑی ہی تاریخ آپ کو بتا دوں۔۔۔ ہندوستان پر انگریز جا کم تھا اوراُس کے خلاف ملک میں تحریک چلی ہوئی تھی۔۔۔ جنگ عظیم دوئم کے خاتے پرانگریز جا کم تھا اوراُس کے خلاف ملک میں تحریک چلی ہوئی تھی کہ میں ہوگا تھا کہ وہ ہندوستان تو کیاد نیا بھر میں کہیں بھی اپنا کنٹرول باقی رکھنے کی قوت میں نہیں تھا۔ وہ اقتصادی بدحالی کی بنا پر ہر جگہ سے راوِفرار چا ہے لگا تھا۔ ہندوستان پر بھی اُس کی گردنت روز بروز ڈھیلی ہور ہی تھی ، لہذاوہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوگیا اور ہندوستان سے بھا گئے کے منصوبے بنانے لگا۔۔۔۔ اِد ہرملک کی آزادی کی تحریک تو چل ہی رہی تھی جوائے آ برومندانہ طریقے سے این سازوسامان کے ساتھ فرار ہونے کا موقع فرا ہم کرر ہی تھی۔

## دوقو می نظریه

ان حالات میں پھولوگوں نے ہندوستان میں ایک شوشہ چھوڑا۔۔ جس کو "دو قسومی نظریدہ" کہتے ہیں۔۔۔ کہ ہندوستان میں دوقو میں ہیں ایک قوم کا فر اور ایک مسلمان ہے۔ یہ دونوں اُ تحضے نہیں رہ سکتے ، مسلمانوں کوعلیحدہ ہونا چاہیے۔ اِس کونیس شسو شسہ میں اِس لئے کہ دہ با چوا ہے اور کا فروں کوعلیحدہ ہونا چاہیے۔ اِس کونیس شسو شسہ میں اِس لئے کہ دہ باوں کہ روئے زمین پر ہر ملک میں مسلمان بھی ہیں کا فربھی ہیں، چاہے وہاں بول کہ روئے زمین پر ہر ملک میں مسلمان بھی ہیں کا فربھی ہیں، چاہے وہاں بادشاہت ہے چہوریت ہے۔ اِس وقت بھی کوئی ملک ایسانہیں ہے کہ جس میں کا فراور مسلمان اُ کہنے نہ رہتے ہوں۔ اِس وقت بھی ایسے ہی تھا۔ چاہے اقلیت میں خفر اور مسلمان اُ کہنے نہ رہتے ہوں۔ اُس وقت بھی ایسے ہی تھا۔ چاہے اقلیت میں خفر اور مسلمان اُ کہنے نہ رہتے ہوں۔ اُس وقت بھی ایسے ہی تھا۔ چاہے اقلیت میں خفر عاہر ایسان اُ کہنے نہ رہتے ہوں۔ اُس وقت بھی ایسے ہی تھا۔ چاہے اقلیت میں خفر عاہر ایسان اُکٹریت میں خفر۔

پوری دنیا میں مختلف ندا ہب کے لوگ ملے جُلے رہتے ہیں۔۔۔امریکہ میں بھی ہیں۔ فیر اسلامی ممالک میں بھی ہیں۔۔۔۔اپنے پاکستان میں دیکھیں ۔مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ یہی حال مشرقی پاکستان (موجودہ بنگلہ دیش) میں ہے وہاں بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ یہی حال مشرقی پاکستان (موجودہ بنگلہ دیش) میں ہے وہاں بھی

مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ہیں ہسکھ بھی ہیں لیکن کہا گیا کہ ہندوستان میں دو قو میں اکٹھی نہیں روسکتی ہیں۔

### قيام بإكستان مين علماء كاكردار

ہم مسلمان علیحدہ ملک بنائیں گے۔۔۔اس میں خلافت راشدہ کا دستور لائیں گے۔قرآن کی حکومت ہوگ۔۔۔وہاں ہم آزادی سے اپنے دین پرچلیں گے۔۔۔یہ زادی سے اپنے دین پرچلیں گے۔۔۔یہ نَعُوَہ لگ گیا۔ بہت سارے واقعات درمیان میں چھوڑ کرموٹی موٹی باتیں عرض کرتا ہوں۔

تقسیم ہند کے لئے جو انکیشن ہوا تھا غالباً وہ سن 1946ء میں ہوا ہے،
کیونکہ 47ء میں ملک کی تقسیم کا اعلان ہوگیا، تو اُس وقت مسلم لیگ جوملک کی تقسیم کے لئے کام کررہی تھی۔ اُس کا مئوتف تھا کہ مسلمان اور کا فرایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ اُس کی قیاوت جناب محم علی جناح کررہے تھے اور لیافت علی خان، نواب سلیم اللہ، بہادر یار جنگ ، خواجہ ناظم الدین وغیرہ اُس کے بڑے لیڈروں میں سے شھے۔۔۔اور کے۔انگ و س جوہندومسلمانوں کی مشتر کہ جماعت تھی، وہ اِس تقسیم کی کالفت کررہی تھی، اُس کا کہنا تھا کہ وہ نوں کو استھے رہنا چا ہے۔۔۔جسم عیست خالفت کررہی تھی، اُس کا کہنا تھا کہ وہ نوں کو استھے رہنا چا ہے۔۔۔جسم عیست علی ما کہنا تھا کہ وہ نوں کو استھے رہنا چا ہے۔۔۔جسم عیست علی ما کہنا تھا کہ وہ نوں کو استھے رہنا چا ہے۔۔۔جسم عیست علی ہا ہے۔ اُس کا نظریہ تھا کہ ملک متحدر ہنا چا ہے۔ تقسیم نہیں ہونا چا ہے۔

ہم اِس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے تمام اُساتذہ، ہؤرے سب بزرگ سوائے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانویؓ ہے، جن کا نظریہ اُن کے خلاف تھا۔ دیو بند سے تعلق رکھنے والے سب علماء اِس حق میں تھے کہ ملک متحدر ہنا جا ہے تقسیم نہیں ہونا جا ہے۔

تحریک پاکستان کی قیادت اُس وقت مسلم لیک کرد بی تھی۔ چنانچ مسلم لیک کا ایک وفدمولا ناشبیرعلی صاحب کی خدمت میں تھانہ بھون گیا۔۔۔مولا ناشبیرعلیٰ تھیم الامت حضرت مولاتا محمداشرف علی صاحب تھانویؓ کے بھینے اور آپؓ کے جھوٹے بھائی اکبرعلی کے بیٹے اور آپؓ کے جھوٹے بھائی اکبرعلی کے بیٹے تھے۔ بھائی اکبرعلی کے بیٹے تھے اور اُن دنوں تھاند بھون کی خانقاہ کے نتظم تھے۔

یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں حضرت مولا نا ظفر احمہ صاحب عثاثی کے اپنے قلم سے کھی ہوئی میرے پاس موجود ہے۔

تو مولانا ظفر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا شہر علی اِس وفد کو لے کر میرے پاس آئے۔اُس وفد میں شامل اشخاص کے کھتام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اِس وفت مجھے یاو نہیں اور آ کر کہا کہ بھائی ظفر آپ کا کیا خیال ہے پاکتان بنا چاہے؟۔۔۔ میں نے کہا کہ ہاں بنا چاہیے۔۔۔ مولانا شبر علی کہنے لگے۔۔۔ اگر پاکتان بنا چاہیے تو آپ لوگوں کو میدان میں نکانا پڑے گا۔۔ مولانا عثائی نے پاکتان بنا چاہیے تو آپ لوگوں کو میدان میں نکانا پڑے گا۔۔ مولانا شبر علی نے کہا۔ اِس لئے کہ پوچھا۔ کیوں بھائی ؟ ہمیں کیوں نکلنا پڑے گا۔؟ مولانا شبر علی نے کہا۔ اِس لئے کہ بیدلیک والے جہاں جلسہ کرنے جاتے ہیں تو لوگ اِن کی بات کو سننے کے لئے تیار میں ہوتے ۔۔۔ اور کہتے ہیں کہ تم کیا پاکستان بناؤ سے؟ ؟ تربراری تو شکل نہیں ہوتے ۔۔۔ اور کہتے ہیں کہ تم کیا پاکستان بناؤ سے؟ ؟ تربراری تو شکل میں ۔۔

اور دوسری طرف مولانا حسین احمد مدفی نظے ہوئے ہیں جولوگوں کو یہ کہہ رہ بیا کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے، ملک کواکٹھا رہنا چاہیے، متحد رہنا چاہیے تو مولانا مدنی کے مقالبے ہیں اِن کی بات کا اثر نہیں ہور ہا۔۔۔اورلوگ اِن سے کہہ رہا کہ بین کہتم بناؤ کے یا کستان جن کی اپنی شکل مسلمانوں جیسی نہیں ہے۔ اِس لئے آپ حفرات کو باہر نکلنا پڑے گاورنہ یا کستان نہیں بن سکے گا۔

تو پھرمولا ناظفراحمدصاحب کہتے ہیں کہ میں بسسم اللہ پڑھ کرنگل پڑا۔
مولا ناظفراحمدصاحب عثانی عالم آ دی تھے۔حصرت مولا نااشرف علی صاحب تھا نوی
کے حقیقی بھانجے تھے،مشر تی پاکستان کے شخ الاسلام تھے۔ قیام پاکستان کے موقع پر
آپ ہی نے ڈھا کہ میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا تھا۔۔۔ اِسی طرح اِس سلسلے
کے مزید لوگ بھی بسم اللہ پڑھتے سکتے اور ملتے گئے۔۔ چنانچہ آ گے نورانی چہرے لگا

کی اور جن کی شکلیں مسلمانوں جیسی نہیں تھیں وہ پیچے ہوگئے۔ تا کہ کوئی اعتراض نے کر سکے کہتم کیا پاکستان بناؤ کے ہمہاری توشکل ہی مسلمانوں جیسی نہیں ہے۔ نہ کر سکے کہتم کیا پاکستان بناؤ کے ہمہاری توشکل ہی مسلمانوں جیسی نہیں ہے۔ پیروہ اولین موڑتھا جو کٹا اور قوم کو بتایا جانے نگا کہ پاکستان قائم ہوگا تو اپنی سرز مین ہوگی ، اپنی حکومت ہوگی ، آزادی ہے اپنے دین پڑمل سریں گے۔ خلفاءِ مارز مین ہوگی ، اپنی حکومت ہوگی ، آزادی ہے اپنے دین پڑمل سریں گے۔ خلفاءِ

سرزمین ہوگی، اپنی حکومت ہوگی، آزادی سے اپنے دین پڑئی کریں گے۔ خلفاءِ واشدین کانظام آئے گا، قرآن کریم کی حکومت ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اسلامی حکومت ہوگی، چرکون مسلمان تھاجو اس بات کوئن کرمتا تر نہ ہوتا، جاہل سے جاہل ، اُن پڑھ مسلمان بھی اِس فقر سے پرمرختا، اور نعرد لگتا تھا جسے ہم بھی سنتے ہے۔ اگر چہ ہمارا گھر انہ ہمار سے دوست اَ حباب اُس وقت بھی جمعیت علماء ہنداوراً حرار کے ساتھ متھ لیکن مینعرہ ہم بھی سنتے ہے اور جلوس فکتے تھے۔ کیول میں نعرے لگتے تھے:

پاکستان کا مطلب کیا لاالے۔ الاالے۔ الاالے۔ الاالے۔ الاالے۔ اللہ الے۔ کے رہیں گے پاکستان بٹ کے رہیں گے باکستان بٹ کے رہیں گا ہندوستان

## فرمان حضرت مفتى محمورةً

تیج میں ایک جملہ عرض کر دول حضرت مفتی محمود صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یا کستان کے حالات درست کیسے ہول۔ اِن اللّٰد کے بندول نے کلمہ تو پورا پڑھا ہی نہیں تھا ،صرف" لا الہ الا اللہ" کہا تھا" محمد رسول اللہ" تو کہا ہی نہیں تھا۔ اور آپ جانے ہیں کہ " لا السله الله" تو عیسائی بھی پڑھتے ہیں۔۔ یہودی بھی پڑھتے ہیں۔۔ یہودی بھی پڑھتے ہیں۔۔ یہودی بھی پڑھتے ہیں۔ فرق تو " محمد رسول الله" تو وہ کہتے ہی نہیں تھے۔۔ کہتے یہ تھے۔ کہتے یہ تھے۔ کہتے یہ تھے۔۔ کہتے یہ تھے۔ کہتے یہ تھے

ياكستان كا مطلب كيا لا الله الله الله رُخطيات مكيم العصري ﴿ ﴿ ﴿ الْآ اللَّهُ الْعَالَيْ لَا اللَّهُ الْعَالَىٰ اللَّهُ الْعَالَىٰ اللَّهُ الْعَالَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

آ دھاکلمہ پڑھا، آ دھا جھوڑ دیا تو حالات کیسے درست ہوں۔ بہرحال اِس نعرے پرقوم فریفتہ ہوگئی۔ جبکہ حضرت مولا تاحسین احمہ مدنی اور اُن کی جماعت نے قوم کوسمجھانے کے لئے ، صبح وشام، رات دن ایک کر دیا کیونکہ اُس وقت پاکستان کے لئے الیکشن ہونا تھا کہ پاکستان بننا جیا ہیے کہیں ؟ اور ملک تقسیم ہونا جا ہے کہیں؟؟

حضرت مرقئ كاإستقبال

اورمسلم لیگ کے نوجوانوں کے واقعات پڑھیں تو رو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اِن سیاہ بختوں نے حصرت مولا ناحسین احمد مدنی کی بڑی بے عزق کی ،شراب اُن پرڈالی، میٹری اُن کی اچھال دی ، ہرطرح سے اُن کو بے عزت کیا ،کیکن اپنی بات سے وہ با زنہیں آئے بھر بھی اِس نادان قوم کو سمجھاتے رہے۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سہار نپور جلسہ تھا۔۔۔ مولاتا رائے پوری صاحبؓ (رائے بور شلع سہاران بور ہی ہیں ہے) نے اپنے رفقاء کوجلسہ ہیں ہیںجا۔ جب واپس آئے تو بوچھا حضرت مدتی نے کیا کہا؟ تو نقل کرنے والوں نے عرض کیا کہ مولا ناحسین احمر صاحبؓ فرمار ہے تھے۔۔ '' میں نے تمہیں بہت سمجھایا ،تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ آب میں کہتا ہوں کہ پاکستان ہے گا۔ تم مجھتو کے پاکستان کو ۔۔ ''

کورے ہو گئے اور فرمایا کہ ہست ہوری نے جب بدالفاظ سُنے تو پریشان ہوکر
کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ہست ہو ؟؟ حضرت نے ایسے فرمایا ہے کہ ''تم بھے گئو
گئے ''؟؟ اور تھوڑی دیرے بعد پھر فرمایا ۔ حضرت نے فرمایا کہ ''تم بھے گئے۔ و گئے ''؟؟
اس لفظ کا پس منظر کیا ہے۔۔۔ایک صاحب دل کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں
اور دوسرا صاحب دل اِن کو سمجھ رہا ہے۔ کہ پاکستان کو بھکتنے کا کیا مطلب ہے؟؟ آج
15 سال ہو گئے بھکتتے ہوئے اور پیتنہیں کب تک مزید بھکتنا پڑیگا۔

المستان حكيم العصر العصر العصر المستان المستان

## حضرت مد فی کا فرمان

حضرت مدفی کی سوانی میں مظفو نگو کی ایک تقریر چھپ کرآئی ہے۔
اس میں حضرت نے فرمایا کہ اگر میہ ملک آزاد ہوا، ہمارے کہنے کے مطابق ۔ اور میہ
ملک متحدرہ گیا ہمارے کہنے کے مطابق تو اتنا ہوا اوراتی قوت والا ملک ہوگا کہ یورپ
اس کے سامنے جھکے گا۔۔۔۔۔ اوراگر ملک اُس طرح بن گیا جس طرح سے میہ چاہتے
ہیں تو میری بات یا در کھو کہ پاکستان سمیت پورامشرق وسطی میہود کے بنچ میں آجائے
گا۔۔۔۔ پھر میدو کی سمجے، چینیں کے اور اِن کی چینیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔۔۔
اس طرح میہود اِس پر قبضہ یا جا کیں گی۔۔۔

تکندر ہر جہ گوید دیدہ گوید

آئ يہود كے ہاتھ من جكڑا ہوا مسلمان كس طرح جيخ رہا ہے ليكن واقعة اس كى چين سننے والا كوئى نہيں ہے، پورا مشرق وسطى يہود كے بنج ميں آگيا ہے اور اس كى چين سننے والا كوئى نہيں ہے، كوكس وقت بھی حرمين شويفين پر بھی ہاتھ وال سكا ہے۔۔۔ اِس سلسلے میں صور بِ مومن نے جو نقشے شائع كے ہيں وہ آپ فرال سكتا ہے۔۔۔ اِس سلسلے میں صور بِ مومن نے جو نقشے شائع كے ہيں وہ آپ نے و كھے ہوں گے كہ كس طرح وہ يہود كے نيج ميں آيا ہوا ہے۔۔۔ حضرت مدنی كے الفاظ ہيں ۔۔۔ كہ پاكتان سميت پورامشرق وسطى يہود كے نيج ميں آجائے كے الفاظ ہيں ۔۔۔ كہ پاكتان سميت پورامشرق وسطى يہود كے نيج ميں آجائے گا۔۔ پھر بيدو كي نيج ميں آجائے گا۔۔ پھر بيدو كي بني موگا۔

بہرحال انہوں نے اختلاف کیا اورخلوص سے کیا ، اللہ تعالیٰ اُن کو جزاد کے گا، اور دوسرے حضرات نے پاکستان کے لئے کوشش کی ، اپنے خلوص سے اللہ اُن کو جمہ جمی جزاد ہے گا، کی بہتان بن گیا اور ایک بھی جزاد ہے گا، کین بی توم کے لئے ایک اِمتحان تھا۔ کہ پاکستان بن گیا اور ایک مستقل ملک آ وها بنگال ، آ وها بنجاب، سندھ، بلوچستان، اور سرحد بی تھا اصل کے اعتبار سے یا کستان ۔

### يا كستان مين كيا كيا هوگا

جب بینقشہ سامنے آیا اور ابھی بوارہ ہوائیں تھا تو حضرت سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کی دبلی میں تقریر ہوئی، وہ غالبًا آپ کی آخری تقریر تھی اور لاکھوں کا مجمع تھا۔۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھویہ ہے پاکستان کا نقشہ۔۔۔ آپ نے نقشہ مجمع کو دکھایا کہ ایک جھے اور دوسرے کے درمیان ہزاروں میل پہ ہندو کی حکومت ہوگی اور یہ کی صورت میں تہر اہوائیں رہنے دے گا اور تمہیں جدا جدا کر دے گا، ٹکرے کر دے گا، تم کسی صورت میں ایکھے نہیں رہ سکتے۔۔۔ کیکن اُس وقت کی کی سجھ میں پھینیں آیا۔

آج جس کوآپ بنگلہ دلیش کہتے ہیں یہ پاکستان کی ٹا تک تھی، جو ہندوں نے وارکر کے 24 یا 25 سال ہوئے توڑ دی تھی۔ آب آپ کنگڑے ہیں۔ آب وہ پاکستان موجود نہیں ہے جو مسٹر جناح کی قیادت میں 53 سال پہلے بنا تھا، ۔ اُس میں سے آدھا آپ دے چکے ہیں۔۔۔ 53 سال پہلے کا پاکستان بہت بڑی قیمت لے کردوئے زمین برنمایاں ہوا تھا۔ جس کی ایک جھلک میں پیش کر چکا ہوں۔

اَب چاہے تو بیقا کہ ہم اِس کی قدر کرتے۔۔شکر گزاری کرتے۔۔اللہ

سے کئے گئے وعد بے پورے کرتے کہ قرآن کی حکومت ہوگی۔۔خلافت راشدہ کا قانون ہوگا۔۔ اِسلامی قانون نافذ کرتے۔۔ جب ہم اُس کے شکر گزار ہوتے ، تو اللہ تعالیٰ اِس ملک کوئر تی دیتا اور آپ کو ہر طرح کی خوشحالی نصیب ہوتی۔ لیکن ہم نے جو ناقدری کی وہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان بنتے وقت قائد اعظم پاکستان میں تشریف لائے تو حالات انتہائی اُہٹر سے، چونکہ جوعلاقہ پاکستان بنایا گیا تھا اِس کا اکثر و بیشتر حصہ و مران تھا۔

آب بھی آپ جائزہ لے لیں کہ بیہ مڑکیں بیہ یو نیورسٹیاں اور کالجے، بیہ بڑے بڑے میں بیدس بیال، بیدین مدارس، جتنے آپ کونظر آتے ہیں بیسب پاکستان بنے المناد دكيم العصري ١٠٠٠ - ١٩٣٠ - ١٠٠٠ المنان المنان

کے بعد بنے ہیں۔ پہلے اِس علاقہ میں بہت کم تعلیم تھی، بہت کم مدرسے بھے، بہت کم سر کیس تھیں، یہ بردی بردی نہریں، سب پاکستان بننے کے بعد نگلی ہیں، اِن میں بہت سے ویران علاقے پاکستان بننے کے بعد آ با دہوئے، پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں۔

## میچھ باتیں تاریخ پاکستان کے حوالے سے

پاکستان کے وجود میں آتے ہی آپس کے اختلافات شروع ہو گئے،
114گستِ 1947ء کو پاکستان کا اعلان ہُوااور 11 ستمبر 1949ء کو پینی دوسال
ایک مہینے کے بعد جناح صاحب نوت ہو گئے۔۔صرف 21 مہینوں میں لیافت علی
خان سے اُن کے اختلافات تقریباً نمایاں ہو گئے تھے۔۔ پھراکیک دوسال کے بعد
لیافت علی صاحب کمپنی باغ راولینڈی کے ایک جلسہ میں گولی کا نشانہ بن گئے۔

اُب اِس باغ کاتام لیافت باغ ہے آپ اگر بھی راولپنڈی جائیں تو لیافت باغ ہے آپ اگر بھی راولپنڈی جائیں تو لیافت باغ دیکھ سکتے ہیں۔۔وہاں بہت بڑا جلسہ تھا۔لیافت علی خال تقریر کرنے ۔ آئے اورا بھی اتنا ہی کہا تھا'' برادران اِسلام۔'' کہ کولی گئی اور وہیں اِسٹیج پر گر گئے۔ جس نے کولی ماری تھی اُسے بھی منصوبے کے تحت اُسی وفت تل کردیا گیا، تا کہ سازش نہایاں نہ ہو، وہیں سے تل وخون کا قصہ شروع ہوا جو پھر نہیں رُکا۔

اس کے بعد بڑے بڑے ایڈروں نے بندر بانٹ شروع کی اور باری باری اپنے جھے وصول کرتے رہے۔۔۔ ناظم الدین بڑگالی، گورنر جنزل بنا۔۔ غلام محر گورنر جنزل بنا۔۔ غلام محر گورنر جنزل بنا۔۔ ملک بنتے ہی جنزل بنا۔۔ سبروروی وزیر اعظم بنا۔۔ فیروز خان نون وزیر خارجہ بنا۔۔ ملک بنتے ہی پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی کو بنایا گیا۔۔ اِس طرح جاریا نج سال گزرے۔۔۔ آ خرس 57ء یا 58ء میں عالبًا اکتوبر 58ء میں ایوب خان نے مارشل لاء لگا دیا اور ساری وزار تیں ختم کردیں۔

اور پاکستان بتانے والی قابلِ فخر مسلم لیگ کے پانچ چھ مکاڑے ہو گئے۔۔مدوٹ کی علیحدہ۔۔فلال کی علیحدہ۔۔فلال کی علیحدہ۔۔کوئی عوامی لیگ تھی تو کوئی اِسلامی لیگ تھی۔۔ کوئی مسلم لیگ تھی تو کوئی میروٹ لیگ ۔۔۔ اِس طرح مسلم لیگ کے چھوٹلا ہے ہوگئے۔ پھر مسلم لیگ نے ری پبلکن پارٹی کی صورت میں لیگ کے چھوٹلا ہے ہو گئے۔ پھر مسلم لیگ نے ری پبلکن پارٹی کی صورت میں ایک اور بچہ جنا۔۔ ولی خان کا ایک بھائی قتل کر دیا گیا۔۔ اِس سے حکومتی سطح پر افراتفری مچی، جس کے نتیج میں ایوب خان نے مارشل لاءلگا کر ساری وزار تیں ختم کردیں۔ اَب یہاں سے میرااور آپ کا بیارا پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہوا۔

#### علماء كامخالف كهال مرا؟

اِس دوران ایک اور بڑی ہوئی۔ نوح پاکتان پر مسلط ہوئی، جس کا تام آپ نے سنا ہوگا۔۔ سسکندر موزا یہ پکار افضی تھا اور دین داروں خاص طور پر علاء کرام سے انتہائی بغض رکھتا تھا۔۔ ایک مرتبہ اُس کی زبان سے یہ بات نکلی کہ میں جا ندی کی کشتی بنار ہا ہوں جس میں مولویوں کو بٹھا کر سمندر میں غرق کر دول گا۔۔۔ وَبْنی اعتبار سے تو گورے آ قا کا پس خور دہ کھانے والے سب بی تیار تھے کہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے علاء کوچھوڑ تانہیں تھا۔ لیکن آپس کی کھینچا تانی میں فرصت نہ پاسکے۔۔ یوں اللہ نے علاء کواپے حفظ وا مان میں رکھا اور دوسروں کی کشتی فرصت نہ پاسکے۔۔ یوں اللہ نے علاء کواپے حفظ وا مان میں رکھا اور دوسروں کی کشتی فرصت نہ یا سکے۔۔ یوں اللہ فرق ہوگیا۔

آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ جوہمیں سمندر میں غرق کرنا چاہتا تھا۔۔اُس کا اپنا انجام کیا ہُوا؟ وہ پاکستان سے بھاگ کرانگلینڈ پہنچااور انگلینڈ میں ایک ہوئل کی ملازمت کرتا ہوا ذلت کی موت مرا۔ یوں اُسے پاکستان میں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا۔جو پاکستان کے علماء کو چا ندی کی کشتی میں بٹھا کرسمندر میں غرق کرنا چاہتا تھا۔۔

فاعتبروايا اولى الابصار.

ابوب خان کے مارشل لاء کے بعد بھی سیاسی افراتفری میں کی نہیں ہوئی بلکہ پاکستان برطلوع ہونے والا ہر دن اُسے عدم اِستحکام کی طرف دھکیلٹا رہا۔۔۔ بلکہ پاکستان برطلوع ہونے والا ہر دن اُسے عدم اِستحکام کی طرف دھکیلٹا رہا۔۔۔ کا کا آئین ابوب خان نے منسوخ کر دیا،۔۔۔ پھرائس نے اپنی مرضی کا آئین

حضات حكيم انعصر ٢٧٧ - • • حضات حكيم انعصر

بنایا۔۔جے آ سے چل کر بھٹونے منسوخ کردیا۔

پھر بھتونے ایک متفقہ آئین بنایا، وہ چلنار ہا۔۔اوراَب جو کیفیت ہوہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہر نیا آنے والا آئین میں اپنے مفاد کی ترمیم کر لیتا ہے ۔ حکمران من چاہی ترمیموں کے باوجود اُسے چلنے نہیں ویتے۔ ابھی تک پاکستان کو آئینی اِستحکام نہیں ملا۔اییا نہیں کہ کوئی مستقل اور متفقہ آئین ہواور آئینی حکومت بن جائے، یہا بھی تک نصیب نہیں ہوا۔ اِس سے بڑھ کر اِس نعمت کی ناقدری کیا ہوگی۔ جائے، یہا بھی تک نصیب نہیں ہوا۔ اِس سے بڑھ کر اِس نعمت کی ناقدری کیا ہوگی۔

بنگلەدىش كاقيام

پھر میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایوب خان جاتے ہوئے حکومت ایک انتہائی بدکردار هخص بچی خان کے حوالے کر گیا، بچی خان جاتے ہوئے بعثوصا حب کے سپرد کر گئے اور بھٹو صاحب نے مشرقی پاکتان کا اقتدار ماننے سے انکار کرتے ہوئے:

اُدھر آ اُدھر ایکا اے اور مشرقی پاکستان ٹوٹ کر بنگلددلیش بن گیا۔۔اَب رہ گیا مغربی پاکستان۔۔۔کونکہ جناح صاحب کا پاکستان تو ٹوٹ مغربی پاکستان۔۔۔کونکہ جناح صاحب کا پاکستان تو ٹوٹ گیا تھا۔۔پھر بھٹوصا حب کے خلاف تحریک چلی تو صوفی ضیاء الحق صاحب بیارے پاکستان کو بچانے کیلئے تشریف لائے۔۔۔موفی ضیاء الحق صاحب 11 سال تک اسلامی نظام کے نفاذ کی جھوٹی لوریاں دیتے ہوئے بالآ خرجیسے کیسے رخصت ہوئے۔ پھراُن کے بعد کا دور تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحب اور کے کھے پاکستان سے کھیل رہے ہیں!!۔۔۔۔ اِس وقت جو کیفیت ہے وہ لاکن اظمینان ہر گرنہیں۔۔پوری کی پوری قوم بے بیٹی کی صورت حال سے دو چارہے ، پورے کا پورا ملک لا وارث ہے۔ آ ہے ہم سب ل کر اِس ملک کے لئے دو تاکریں کہ اللہ کری اِس ملک کے لئے دعا کریں کہ اللہ کری اس کوقائم رکھے۔ اِسے ہر طرح کا اِستحکام دے۔

### کفر کی سوچ

ہماری سب کی سب قیاد تیں امریکہ کی سر پرتی میں آتی ہیں۔ اِس لئے ہر آ نے والا جتناز ور مداری کے خلاف لگاتا ہے اتناز ور کسی اور کام پرنہیں لگاتا۔۔۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ نو جوان طبقہ سارا دن تاش کھلے حکومت کو کوئی فکر نہیں۔۔سارا دن بھیڑیں نہیں۔۔سارا دن بھیڑیں جیسے نہیں۔۔سارا دن بھیڑیں چند چرائے کوئی فکر نہیں۔۔لیکن چند چرائے کوئی فکر نہیں۔۔لیکن چند نوجوان مل کر جہادی تیاری شروع کر دیں ۔۔حکومت حرکت میں آجائے گی۔۔ نوجوان مل کر جہادی تیاری شروع کر دیں ۔۔حکومت حرکت میں آجائے گی۔۔ دہشت گرد۔۔دہشت گرد۔۔کا واویلا شروع ہوجائے گا۔جہاد کی تیاری پر دہشت گرد۔۔دہشت گرد۔۔دہشت گرد۔۔کا واویلا شروع ہوجائے گا۔جہاد کی تیاری پر دہشت گرد۔۔دہشت گرد۔۔دہشت گرد۔۔کا واویلا شروع ہوجائے گا۔جہاد کی تیاری پر دہشت گرد۔۔دہشت گرد۔۔دہشت گرد۔۔دہشت گرد۔۔دہشت گرد۔۔دہشت گرد۔۔۔کا واویلا شروع ہوجائے گا۔جہاد کی تیاری پر دہشت

مم سب کے سب مدر سے چھوڑ کر بھیڑیں چرانی شروع کر دو۔ کی کوفکر انہیں ہوگا کہ جالل پھر رہے ہیں پھرتے رہوکوئی نہیں پوچھے گا۔۔ آج گلیوں مرکوں ہیں ہوگا کہ جالل پھر رہے ہیں پھر نے رہوکوئی نہیں پوچھے گا۔۔ آج گلیوں برخوں ہیں ہی آوارہ نہیں پھر رہے؟۔۔ دوکا نوں، ہوٹلوں اور ورکشاپوں پر چھوٹے چھوٹے بچکا منہیں کررہے؟، وہ آوارہ پھرتے ہیں،سارادن گلی ڈیڈ اکھیلتے ہیں،سکول نہیں جاتے۔۔ اِس کے باوجود حکومت کے کان پر بھوں نہیں ریگتی کہ یہ ل آوم سب کی سب بے کار پڑی ہے اِس کی تعلیم کا انتظام ہوتا جا ہے۔ اِس کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے۔؟ کوئی نہیں یوچھتا۔

اور جہال چند بچ قرآن پڑھنے کے لئے مسجد میں اکھے ہوں۔۔یہ چیخے

لگتے ہیں۔۔ اِن کو ضائع کیا جارہا ہے۔۔ اِن کی عمریں برباد ہورہی ہیں۔ اِن کو انگتے ہیں۔ اِن کو ضائع کیا جارہا ہے۔۔ اِن کی عمریں برباد ہورہی ہیں۔ اِن کو انگریزی پڑھاؤ۔۔ اِن کو یہ کروان کو دہ کرو۔ ایک ہے گامہ بریا ہوجاتا ہے۔ یعنی دینی تعلیم برداشت ہے۔۔ تعلیم برداشت ہے۔۔ تعلیم برداشت ہے۔۔ تعلیم برداشت ہے۔۔ اور اِس سوچ نے ہم سے اِس نعمت کی سے جندری کروائی، یہ ملک قرآن اور اِسلام کے نام پرلیا گیا تھا، یہ اِس کی ناقدری کے قدری کروائی، یہ ملک قرآن اور اِسلام کے نام پرلیا گیا تھا، یہ اِس کی ناقدری

المنظبات مشيم العصر العص

کروانے کا نتیجہ ہے کہ ہم سب کے سب دھکے کھاتے کچرر ہے ہیں۔

علاء بإكتان كيخالف نبيس

یہ سیاس سلح کا ایک مختفر ساخا کہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے

ذکر کیا ہے۔۔۔ باقی آج ایک دوست کہ در ہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب مولوی

پاکستان کی مخالفت کرتے تھے ، تو پھر یہ پاکستان میں آئے کیوں؟ اِن کو پاکستان میں

آٹا ہی نہیں جا ہے تھا۔۔ یہ غدار ہیں۔۔ ہندوؤں کے ہاتھوں کے ہوئے تھے۔۔ یہ

فلاں تھے ۔۔ یہ فلاں تھے کیہ با تمیں نو جوانوں میں پھیلائی جاتی ہیں ، پڑھائی جاتی

ہیں۔۔ میں اِس کے جواب میں کیا کہوں؟

بین معدی رحمة الله علیہ نے بوستان میں بات سمجھانے کے لئے ایک مثال دی ہے۔۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج تھا کہ عام حماموں اور مسل خانوں میں دی ہے۔۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج تھا کہ عام حماموں اور مسل خانوں میں شیطان کی بہت ڈراؤنی اور بری سی شکلیں بناتے ہے۔۔۔ کالا رنگ، ڈراؤنی آئی ہوئے کان، بوے بوے ناخن، بھرے ہوئے بال بخرض آئی میں موثی ناک، لفکے ہوئے کان، بوے بوے ناخن، بھرے ہوئے بال بخرض بردی ڈراؤنی اور خوفناک شکلیں بنانے کارواج تھا۔

کیونکہ شیطان خواب میں اکثر بری خوبصورت شکل میں آتا ہے۔۔اُس شخص نے کیونکہ شیطان خواب میں اکثر بری خوبصورت شکل میں آتا ہے۔۔اُس شخص نے شیطان سے یو چھا کہ ہم نے تو عسل خانوں اور حماموں میں تیری بری بری بدی اور بیہودہ شکل دیمی ہے۔ جبکہ تُو تو بہت ہی خوبصورت ہے؟ اُس نے کہا:

منگل دیمی ہے۔ جبکہ تُو تو بہت ہی خوبصورت ہے؟ اُس نے کہا:

مند بدوگفت آل نہ شکل منست
وہ ہنا اور بولا وہ بی ہوئی شکل میری نہیں (ہوتی)۔

وہ ہما اروبری رہاں ملک میں است وکیکن قلم رر کف دھمنت لیکن (کیا کروں کہ)قلم وشمن کے ہاتھ میں ہے(وہ جو جا ہتا ہے، بناویتا

ہے۔)

جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ شکل بگاڑ دیتو کھنے والا سمحتا ہے کہ شاید سے شکل ہی ایسی ہے۔۔۔ سیاعتر اض وہ محف کرسکتا ہے جس کے دل میں ایمان اور علم کی کوئی قد رنہیں ہے۔۔۔ یقین کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تکویٹی راز تھا کہ حفرت مدنی ہے تعلق رکھنے والے علماء پاکستان میں آ کیں اور وہ جیے بھی ہیں اُن کو برداشت کرنا پڑے ۔۔۔ اگر میں علماء نہ آتے۔۔، تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ شاید آئے آپ قادیان جاتے ، مدینہ منورہ نہ جاتے۔۔۔

#### علماء كاكردار

پاکستان بنتے ہی ایک بلان کے تحت گمراہ فرقوں نے اِس پر بلغار کردی وہ غالبًا یہ مجھ رہے تھے کہ باطل کے خلاف آ واز اُٹھانے اور اُس کو کیفر کردار تک پہنچانے والے سرفروش یہاں اُن کا تعاقب نہیں کریں گے لیکن۔۔۔ ''اے بسا آرز دکہ خاک فید'' کے مصداق اُن کی یہ خواہش پوری نہ ہوسکی۔

فرانظروور ایئے۔ منگرینِ حدیث ،حدیث کا انکارکرنے والاطبقہ پاکستان میں۔۔۔قسادیسانسسی ،ختم نبوت کا انکارکرنے والاطبقہ پاکستان میں۔۔۔ والاطبقہ پاکستان میں۔۔۔ آغا خانسی میں۔۔۔ والعظم کے دانسی پاکستان میں۔۔۔ آغا خانسی پاکستان میں۔۔۔ یہ جنے مشرک تھے وہ تمام کے تمام یہاں اکٹھے ہو گئے۔

بتاہیے؟ اگر ان سازشی عناصر کوکوئی نہ پوچھتا اور اُن کے مکر وفریب سے
اہل وطن کو آگاہ نہ کرتا تو بیہ بھو لے بھالے پاکستانی مرزائی ہوجاتے یا رافضی ہو
جاتے یا آغا خانی وسائل کے زور پر انہیں اپنا بنالیتے ، اھل مسئنت میں سے آپ کو
کوئی نہ ملتا۔ بیتو اللہ کا إحسان ہے کہ اُس نے ان بیباک ونڈرعلاء کو بھیج کر لوگوں کا
ایمان بیجا یا ہے۔

جیلوں میں یہ گے اور دین تمہارا بچایا۔ گداگر یہ ہے جلم وستم انہوں نے برداشت کے اور تمہیں دین پڑھایا۔۔یہسب ان کی برکت ہے، کہ آج ہم اپنے ہ پ کو پاکستان میں مسلمان سمجھ رہے ہیں اور ہماری حالت کسی قدر بہتر ہے۔ورنہ حالات بہت مخلف ہوتے۔

یائی کسینی قافلہ کے علماء کے آنے کی وجہ ہے ہوا ہے۔۔جسے حق کو غالب کرنے اور کفرو باطل سے کرانے کی ایک عادت می پڑی ہوئی ہے۔۔ یہ باطل کو برداشت نہیں کر سکتے اور حق بات کہنے ہے رکتے نہیں ہیں۔۔ انہی کے دم سے آج پاکتان میں حق قائم ہے۔۔ میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، فقہ جانتے ہیں اور ممارا کل محفوظ ہے۔ اگر میطبقہ نہ آتا تو شاید ہمیں میہ چیز نصیب ہی نہ ہوتی۔

آئيں اب بھی توبہ کرلیں

تاشکریاں تو ہم نے بہت کرلیں۔۔ صنعت ہماری تباہ ہوتی چکی گئے۔۔ املاک ہماری جاہ ہوتی چلی گئیں۔ تعلیم ہماری تباہ ہوتی چلی گئے۔۔ انجمی تک ہمارے بنیا دی مسئلوں کے فیصلے نہیں ہوئے۔۔۔ آج بھی ہم اگر سچی تو بہ کرلیں اور ہمارے محکر انوں کو اللہ تو فیق دے دے اپنے راستے پر چلنے کی۔۔ جن کیلئے ہم دعا کرتے ہیں رُخطيات مکيم العصر ﴾ ﴿ ﴿ الْحَالَ الْحَالُ لَاحِلُمُ الْحَالُ الْح

کہ اللہ تعالیٰ اُن کوسید ھے۔ استے پر چلنے کی تو فیق دے۔ آج بھی اگر اللہ سے تو ہہ کر لیں تو آج بھی ہاری حالت سدھر سکتی ہے اور ہماری افر اتفری ختم ہو سکتی ہے۔ اگر نیس نیتی سے ملک کی تعمیر ور تی کے لئے خلص ہو جا کیں تو ہمارے مسئلے ختم ہو جا کیں ۔۔۔ چونکہ قلم اُن کے ہاتھ میں ہے۔۔ اور افتد ارکی قوت اُن کے بازو میں ہے۔۔ اور افتد ارکی قوت اُن کے بازو میں ہے۔۔ ابر اور مداری کو بدنام کررہے ہیں اور مداری کو بدنام کررہے ہیں اور مداری کو بدنام کررہے ہیں۔۔۔ یہ بھی ناشکری کی ایک فتم ہے۔۔

آپ میاجد مدارس کی بات کرتے ہو۔ زیادہ نہیں صرف تین چارسال کا ریکارڈ لے لیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی طبقہ پاکستان میں ایسانہیں کہ جس کے متعلق اخبارات میں نہ آیا ہو کہ اُس نے سینکٹروں نہیں ، لاکھوں نہیں ، کروڑوں کا غین کیا ہے۔ یہاں ریلوے کا محکمہ ، بخل ، گیس کا محکمہ ہو، کوئی ادارہ ، کوئی محکمہ ، کوئی کارپوریش ، کوئی وزارت ، کوئی صدارت ایس ہے اور نہ ایس تھی جو بدعنوانی سے پاک ہو۔۔۔ بدی ڈھٹائی اور بری بیدردی سے اِس ملک کولوٹا گیا ہے

اس لئے میں نے یہ بات کہی اور بعض رسالوں میں بھی آئی کہ اُب مدرسوں کو بند کرنے کی مت سوچو، بلکہ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کرلو۔۔۔ہم یہ معاہدہ کرنے کے لئے تیار ہیں کہ جس مدرسے کا طالب علم دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا جائے وہ مدرسہ بند کردو۔۔اور جوافسر رشوت لیتا ہوا پکڑا جائے اُس کو بھی بند کردو۔۔جس سکول کا لج کا وہ پڑھا ہوا ہے اُس کو بھی بند کردو، بات سے جے کہ ہیں؟

🕸 لینی جورشوت لیتا ہوا پکڑا جائے۔۔۔

🐞 بردیانتی کرتا ہوا پکڑا جائے۔۔۔

جو آج جیلوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔۔۔کسی دین کے لئے نہیں کھا رہے۔۔۔اپٹی بددیانتی کے لئے دھکے کھارہے ہیں۔۔۔

جس محض کی بددیانتی پکڑی جائے۔۔۔

😁 جس کاتھیلا پکڑا جائے۔۔۔

العصر العصر

جس کی خیانت پکڑی جائے۔اُسے بند کردو۔

اُسے ملازمت سے فارغ کردو۔۔۔

وہ کا لیج بند کردو۔جس میں وہ پڑھاہے۔۔۔

اوراگرکسی مدرسے کا طالب علم دہشت گردی کرتا ہے تو وہ مدرسہ بند کروو۔

ہمیں منظور ہے بیسودا مہنگا ہے؟۔۔۔

تو کون ساسکول ہے ۔۔کون ساکالج ہے ۔۔کون سی یونیورشی ہے۔۔جس کا پڑھا ہوایا رساہے اور اُس نے نہیں کھایا؟؟

ہمارا بیارا ملک جوار بول کھر بول کا مقروض ہوا ہے۔ آپ کے اخبارات
بولتے ہیں کہ یہ بہی کھانے والے ہیں، جوسکولوں کالجوں اور یو نیورسٹیوں سے نکلے
ہیں۔ اور یہی کاروباری ہیں جن کے بنک بھر گئے پیٹ نہیں بھرے، اور بیسلسلہ یوں
ہی چل رہا ہے۔ اور معلوم نہیں مزید کب تک چلنا رہے گا۔۔ اِس ملک کو ہر بادکس
مولوی نے نہیں کیا خود اِنہوں نے کیا ہے۔

اِس لَے اِس نَے اِس نَعت کی قدر کرنی چاہیے۔ہم حکام کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اُنہیں صراطِ متنقیم پر چلنے کی توفیق دے۔۔۔ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اِس خطے کے لئے جو جتنا بھی باتی رہ گیا ہے۔۔ پوری دیا نت داری سے اِس کے لئے کوشش کریں ، اللہ تعالی اِس ملک کوامن کا گہوارہ بتادے اور یہاں رہنے والوں کو اللہ عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ابھی بھی قدر کرلیں گئو جھے بعید نہیں کہ بہتری ہو سکتی ہے۔ (ہُ مَا اُللہ) لائمز ز

# ملاعمر كتقش قدم برچلو

اور بیا یک عجیب بات ہے کہ اُس وقت تو نعرہ تھا کہ ہم اسلام نا فذکریں گے۔ جو اَب قصر کیا رہے۔۔۔لیکن افغانستان میں ایک درویش نے اِسلام نا فذکر کے دکھا دیا۔ہمیں جا ہیے تھا کہ جنہوں نے اِسلام نا فذکر کے دکھا دیا۔ہمیں جا ہیے تھا کہ جنہوں نے اِسلام نا فذکریا تھا ہم ان کے

سے جانیں دیتے ہمونہ ہمارے سامنے تھا، ہم نے افغانستان کے مجاہدین کی حکومت سے ہمدردی کے دوبول تک نہیں بولے

اگرہم بھی اُن کونمونہ بنا کر إسلام نافذکرتے تو پوری دنیا میں ایک مثالی حکومت قائم ہوتی۔اُن کے سرفخر سے بلند ہوئے ہیں اور اُنہوں نے مسلمانوں کے سرگوں نہیں ہونے دیئے، جتنا جتنا علاقہ حاصل کرتے گئے، إسلام نافذکرتے گئے، چورکا ہاتھ کا ٹاجار ہا ہے، تس کی وجہ سے ایسا اُمن قائم ہوا ہے کہ آ ب اُس کوخواب میں بھی نہیں و کھے سکتے۔۔ آج آگر یہی اِسلام یہاں نافذکر دیں توان شاءاللہ ایسابی نظام یہاں قائم ہوجائےگا۔

### عملأ إسلام نافذ كري

تو اِس نعت کی قدر ہے ہے کہ جس نعرے پر اِس ملک کو بنایا گیا تھا اُس نعرے کو عملاً نا فذکریں۔۔اگر ہم نا فذکریں گے تو شکر گزاری ہوگی وگرنہ ناشکری ہوگی۔ 53 سال تو ہو چکے ہیں۔اور پیتے نہیں کتنی اور سزائیں ہم نے بھکتنی ہیں،اللہ ہمیں بھی ،آ پ کو بھی ، حکام کو بھی ، دوسرے لوگوں کو بھی جو برسرا فتدار ہیں ،معاف فرمائے اور ہم سب کوراہ راست پر چلنے کی تو فیق دے اور اِس ملک کو اَمن کا گہوارہ بنائے۔(آ بین)

#### وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

سوال: حضرت!!عرض ہے کہ کیا حضرت مدنیؒ نے فرمایا تھا کہ پاکستان 25 سال تک قائم نہیں روسکتا ،ادرآ پ کی بیہ بات پاکستان کے ٹوٹے اور بنگلہ دیش کے معرض وجود میں آنے کی صورت میں پوری ہوگئی ؟

جواب سیر بات حضرت مدنی کی نہیں مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے جو بنگالی مزاج سے واقف سے کوئلدوہ کلکتہ میں رہے، انہوں نے کہاتھا کہ میں بنگالیوں کواچھی طرح

وللبات دكيم العصري

جانتا ہوں۔ یہ ساتھ نہیں دہیں گے اور جدا ہوجا کیں ہے۔ اِس کئے سارے پنجاب کا مطالبہ تھا کہ پاکستان ایک بی طرف ہوجائے ، آ دھا بنگال لینے سے تم ٹھیک نہیں رہو گے۔ انہوں نے فرمایا زیادہ سے زیادہ تم ٹھیک رہے تو 25 سال تک رہ سکو ہے اِس سے زیادہ نہیں۔ اور عام طور پروہ کہا کرتے تھے کہ تقریباً 25 سال کے بعد بنگلہ دلیش جدا ہوکر الگ ہوجائے گا، یہ حضرت مدنی کی بات نہیں ہے۔ اِس ممن میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مولا نا ابوالکلام آزاد کی ایک سیاسی فیش کوئی تھی ، جوان کی سیاسی بھی سے ولالت کرتی ہے۔ کوئی غیب کی خرزیں تھی۔ ولالت کرتی ہے۔ کوئی غیب کی خرزیں تھی۔

م عالم الغيب مرف اور صرف الله تسعالي كي ذات بى كو بحصة بس - إس بات كواجي طرح نوث كراو-

الوال: آپ کے خیال میں ملک کے تن میں جنزل ضیاء الحق بہتر تھے یا بھٹو؟
جواب: اِس کی میں کیا تفصیل عرض کروں ، اتنی بات تو ظاہر ہے کہ بھٹوکو ہٹانے کے لئے ذہبی طبقے نے ایک بھر پورتم یک چلائی ہے۔۔ اگر ذہبی طبقے نے ایسا کیا ہے تو بھٹو غلا تھا اور اگر ذہبی طبقے نے ایسا نہیا کیا تو بھٹو بھٹو تھا۔ البتہ ضیاء الحق کے خلاف نہیں طبقے نے ترکی کئیں چلائی ، میں صرف اتن بات کہ سکتا ہوں ۔ بھٹو کے خلاف تحریک چلی اور بہت زیادہ نقصان ہوا ، اور بڑی مشکل ہے اُس سے جان چھوٹی ، اور ضماء الحق جتنی در تک رہا ملک کی سطح پر جیسے کیسے بھی ہوالیکن ذہبی طبقے نے یا کسی اور طبقے نے اُس کے خلاف نہیں اٹھی ، اور طبقے نے اُس کے خلاف نہیں اٹھی ، اور وہ دنیا سے جس حال میں گیا ہے آپ کو پہتے ہے۔

0000

Million - 3000

بر النعب بالجمل الجميم

حكيم العصر، شخ الحديث حضرت مولا ناعبد المجيد دامت بركاتهم العاليدك

المات المالية المالية

جلددوم

بہت جلد منصئہ شہود پر آرہی ہے

مكتبه شيخ لدهيانوي

باب العلوم كبرورٌ إيكانسلع لودهرال 684071 0300-9300 باب العلوم كبرورٌ إيكانسلع لودهرال 6844562

